الرط المالية ا



وكظرهيوكو

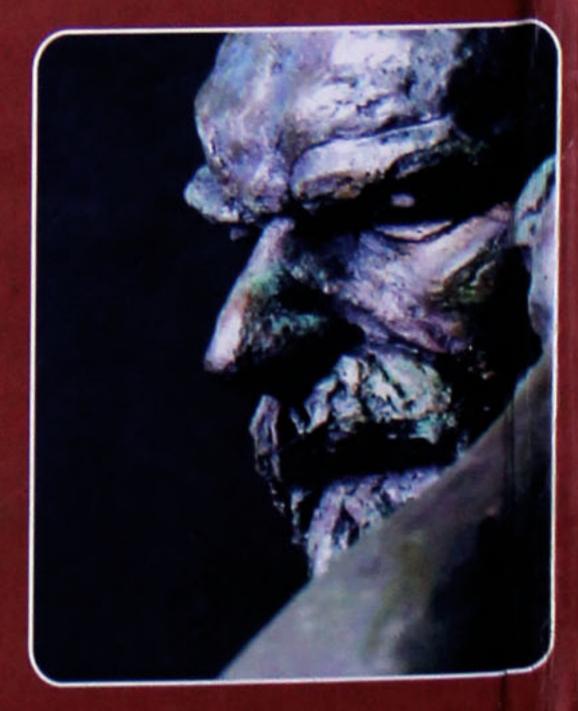



وكمرميوكو

فِكستن هاؤس

نېك سنريث39- مزتک رو ژلا مور، پاكستان

Ph: 042- 37249218, 37237430

E-mail:fictionhouse2004@hotmail.com



غون:3724723-37237430

ا جتمام : ظهوراحمدخال

كمپوزنگ : فكشن كمپوزنگ ايند گرافنس، لا مور

پرنٹرز : سیدمحمد شاہ پرنٹرز، لا ہور

سرورق : رياض ظهور

اشاعت : 2011ء

قيمت : -/140روپي

میڈآ فس: بککسٹریٹ39-مزنگ روڈ لا ہور، پاکستان سبآ فس حیدرآ باد:52,53 رابعہ اسکوائر حیدرچوک گاڑی کھانتہ حیدرآ باد فون:2780608-022

## احمقول كاشهنشاه

چه جنوری ۱۳۸۲ء

پیرس کے باشندے اس صح جب بیدار ہوئے تو سارا شہر گھنیوں کی آوا زہے گوئے رہا تھا۔ یہ گھنیاں نہ تو خطرے کی علامت تھیں کہ کمی دخمن ملک کے جملہ نہ کردیا ہواور نہ ہی یہ یہ گھنیاں باوشاہ معظم کی آمد کا اعلان کر رہی تھیں 'اور تواور یہ گھنیاں اس لئے ہی نہ ہوائی جا رہی تھیں کہ چوروں اورعاوی مجرموں کو چورا ہے پر پھائی دی جانے والی ہو کہ عوام الناس کو وہاں جمع ہوئے اور عرب حاصل کرنے کاموقعہ دیا جا رہا ہو۔ یہ گھنیاں ایک انو کھے تہوار کی خوشی میں بجائی جا رہی تھیں آج کا دن ''امتقوں کا جشن 'کا دن تھا۔ آج کی خاص تقریبات میں جماں شہنشاہ احتقاں کا اختیاب شامل تھا۔ وہاں قصرانسان میں آج کی خاص تقریبات میں جماں شہنشاہ احتقاں کا اختیاب شامل تھا۔ وہاں قصرانسان میں تہوار کی خوشی میں آج ہیرس کی تمام دکا نمیں بند تھیں۔ صبح سے ہی لوگوں کی منڈلیاں اور ایک فورا کی خوشی میں آج ہیرس کی تمام دکا نمیں بند تھیں۔ صبح سے ہی لوگوں کی منڈلیاں اور شور بچا تا تھرانسان کی طرف رواں دواں تھا۔ جماں آج احتقوں کے بادشاہ کا چناؤ مورانسان کے سربی سرور تھا تھا۔ تھرانسان کی طرف جانے والے بازاروں اور گھیوں میں انسان کے سربی سرور تھا تھا۔ تھرانسان کی طرف جانے والے بازاروں اور گھیوں میں انسان کے سربی سرور تھا تھا۔ یوں گٹا تھا جیسے انسانی سروں کا سمندر رواں دواں دواں ہو 'گوں میں انسان کے سربی سرور تھا۔ تھرانسان کی طرف جانے والے بازاروں کا سمندر رواں دواں دواں ہو' لوگوں کے نوگوں کے اور کا کوں کے نوگوں کو کا نوگوں ہو 'گوں کوں کوں کو کوں کو کوں کو کا کھوں کی انسان کے سربی سرور کا کھروں کا سمندر رواں دواں دواں ہو' لوگوں کے نوگوں کے نوگوں کوں کو کوں کو کوں کو کوں کو کھوں کو کوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیں گوروں کو کھوں کو کھ

ا شتیاق کا بیہ عالم تھاکہ سینکٹوں لوگ گھروں کی دیواروں اور چھتوں پر بیٹھے ہوئے قصر انصاف کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جہاں سے "احقوں کے بادشاہ" کا جلوس نکلنے والا تھا۔ قصرانصاف کے ایک کونے میں سنگ مرمر کی ایک سل رکھی ہوئی تھی۔ سنگ مرمر کی ایسی سل دنیا میں اور شاید ہی کہیں موجود ہو۔ یہ ایک گرانڈیل اور وسیع سل تھی۔ جس پر ڈرامہ کھیلا جاتا تھا اور اس سے اسٹیج کا کام لیا جاتاتھا۔ سل کی اچھی طرح سے صفائی کردی گئی بھی۔ اس کے ارد گرد لکڑی کا حبنگلہ لگا دیا گیا تھا۔ اس سل کے ارد گرد رنگ برنگی جھالریں لٹک رہی تھیں۔ ایک طرف اوا کاروں کے لئے ایک عارضی ڈرا ٹنگ روم بنا دیا گیاتھا۔ قصرانصاف کے چار محافظ چاق و چوبند وہاں کھڑے ہتے۔ تاکہ عوام الناس کو قابو میں رکھ سکیں۔ اس تہوا رمیں شرکت کے لئے دور دور کے علاقوں کے لوگ بھی مبح سے آچکے تھے۔ جموم اور رش کی وجہ سے لوگوں کے قصرانصاف کے اندر اب کوئی جگہ نہ رہی تھی۔ بعض ولیر تماش بینوں نے بیرونی کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیئے تھے۔ اور کھڑکیوں سے اندر جھانک رہے تھے۔ "احمقوں کے پوپ" اور "احمقوں کے بادشاہ"کا ا بتخاب بلاشبہ ایک ولچسپ تماشہ تھا۔ قصرانصاف کے اندر کان پڑی آوا ز سائی نہ دے ر ہی تھی۔ وہ شور و غوغا تھا کہ الامال! لوگ ہے چین ہو رہے تھے۔ ڈرامہ دیکھنے کے لئے ' ملمیش سفیرخام طور پر تشریف لانے والا تھا۔اس کا بے تابی سے انظار ہورہا تھا۔ محمریال کی آوازنے لوگوں کوچونکا دیا۔ دوپسر کا وفت ہو چکا تھا۔

جوم میں سے کسی نے ایک محض کی طرف اشارہ کرکے چلاتے ہوئے کہا۔ "ارے وہ دیکھو۔ جیمان فردلو" جیمان فرولو سرخ بالوں والا ' مناسب قد و قامت کا خوب صورت نوجوان تھا۔ وہ پیرس کے باسیوں کا جانا پچانا تھا۔ آوارہ گرد ' خوش طبع طالب علم ' اور اس سے بھی زیادہ وہ اس لئے لوگوں کی نظروں میں رہتا تھا کہ وہ پیرس کے معمور عالم محمور عالم عالم علم محمور عالم م

لوگول کی نظریں اس خالی گیلری کی طرف اٹھ رہی تھیں جسے فلمیش سفیر کے لئے مخصوص کردیا گیا تھا۔ لوگ اب ڈرامہ دیکھنے کے لئے بے چین ہو رہے تھے۔وہ چیخ رہے سنتے ''کھیل شروع کرد۔'' ''جنم میں جائے فلمیش سفیر کھیل شروع کرد۔'' ''جنم میں جائے فلمیش سفیر کھیل شروع

كو ہم بهت انظار كر يكے۔ "جيهان نے چيخ كركها۔ "اگر اب بھي كھيل شروع نه ہوا تو تصرانصاف کے کسی محافظ کو بھانسی پر لٹکا دیں گے 'خوب تماشا رہے گا۔" اس کے اس اعلان پر ججوم نے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ ای کمیے ایک مخص اسٹیج پر اترا۔ "خاموش...خاموش"لوگ خاموش ہوگئے۔ قدرے سما ہوا ایک اداکار اسٹیج پر کھڑا ہو کر نا ظرین کو خطاب کرنے لگا۔ "خواتین و حضرات " آج ہمیں بیہ اعزا ز حاصل ہو رہاہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک عمدہ اخلاقی اور اصلاحی کھیل ''ہماری پاک کنوا ری خاتون کا دانش مندانہ فیصلہ" پیش کریں۔ معزز اور محزم جناب کارڈینل صاحب معزز سفیر کے ہمراہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ ان کے آتے ہی کھیل شروع کردیا جائے گا۔ "بیر اداکار یونانی طرز کے لباس میں ملبوس تھا اور اس کھیل میں جو پیڑ کا کردا را دا کرنے والا تھا۔ اس اعلان سے بے چین ہجوم کو قدرے قرار آگیا۔ لیکن یہ اطمینان عارضی تھا' ہجوم پھر چیخنے اور چلانے لگا۔ "کھیل ابھی شروع کرد۔ ہم اب انتظار نہیں کرسکتے۔" ایک گوشے میں بیقی ہوئی چند خوب صورت اور تیز طرار لڑکیاں سب سے زیادہ شور میا رہی تھیں۔ ان کے خوبصورت چرے شور مجانے سے گلنار ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے قریب کھڑے ا یک نوجوان کو تھیرلیا اور اس ہے الٹے سیدھے سوال کرنے لگیں۔ نوجوان نے سوالوں کے جواب میں کما۔ "ہاں۔ جو تھیل و کھایا جانے والا ہے۔ وہ ایک عمدہ تھیل ہے۔" ا یک تیز طرار شوخ اور جاذب نظرلز کی نے جملہ کسا۔ "مجلا آپ کو کیسے پیتہ چلا ہے کہ بیہ

"خواتنن میں جانتا ہوں کہ بیرا یک عمدہ کھیل ہے۔"

وہ ایک لیحے کے لئے رکا مجربولا "اس لئے کہ میں ہی اس کھیل کا مصف پیری ہرینگوئر ہوں۔" لڑکیاں زور زور سے قبقے لگانے لگیں۔ ادھر جیمان نے آوازہ لگایا۔ "کھیل شروع کردیں گے۔" شور ' بے چینی اور اضطراب "کھیل شروع کردیں گے۔" شور ' بے چینی اور اضطراب ایخ عروج پر تقاکہ کھیل شروع کردیا گیا۔ چار اواکار کھیل کا بنز ایہ کھیلنے کے لئے اسٹیج پر آھے۔ ایک کردار نے بروکیڈ کا چنہ پہنا ہوا تھا۔ جس پر سیاہ لفظوں میں لکھا ہوا تھ میرا آمے۔ ایک کردار نے بروکیڈ کا چنہ پہنا ہوا تھا۔ جس پر سیاہ لفظوں میں لکھا ہوا تھ میرا نام رہانیت ہے۔" مام اشرافیہ ہے۔" ریشی چنہ پہننے والے اواکار چنے کے پر "میرا نام رہانیت ہے۔"

کھا ہوا تھا۔ اونی لبادہ پننے والے اواکار کے لبادے پر "میرا نام تجارت ہے۔" کے الفاظ لکھے ہوئے مہین ریٹی چنے والے اواکار کے چنے پر "میرا نام زراعت ہے۔" کے الفاظ لکھے ہوئے سے۔ یہ کردا راپنے اپنے مکالے اواکر رہے تھے۔ ایک ستون کے قریب کوڑا ڈرامے کا مصنف گریگور سب پچھ دیکھ رہا تھا گھیل کا آغاز اچھا ہوا تھا گریگور کے چرے پر مرت کی چک نظر آرہی تھی۔ منظوم مکالموں کو غور سے سنتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا کہ وہ بی ان کی چک نظر آرہی تھی۔ منظوم مکالموں کو غور سے سنتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا کہ وہ بی ان جب مکالموں کا خالق ہے۔ اس وقت ایک مجیب واقعہ رونما ہوا۔ چیتھڑوں میں لیٹا ہوا ایک مکالموں کا خالق ہے۔ اس کی تیز بھنبصائی ہوئی بدیست کریمہ النظم گداگر اٹھ کر کھڑا ہوا اور بھیک مائٹنے لگا۔ اس کی تیز بھنبصائی ہوئی کریمہ آواز نے سارا ماحول ہی بدل دیا۔ طالب علم جیمان نے ذور دار قبقہ لگایا۔ "ڈرا اس بدمعاش کو تو دیکھو 'یہ یماں بھیک مائٹنے چلا آیا ہے۔" وہ لوگ جو دل جسی سے کھیل دیکھ رہے تھے۔ وہ تبقیے لگانے گا اب ان کی ساری توجہ اس انو کھ گداگر پر مبذول ہو چکی تھی۔

"خدا کے لئے بھیک دو...خدا کے نام پر بھیک...."

گریگور کو بین محسوس ہوا جیسے اسے برقی دھچکا لگا ہو۔ اداکار بھی بدحواس ہو رہے تھے۔ گرینگور نے چیخ کر کہا۔ "نکل جاؤیہاں ہے 'نکل جاؤی۔۔." پھروہ اپنے اداکاروں پر برسنے لگا۔ "تم بولتے جاؤ .... کھیل شروع رکھو۔" چند منٹوں کے بعد ماحول پھرپرسکون ہوگیا۔ گداگر سکے بحع کرکے جا چکا تھا۔ لوگ ایک بار پھر کھیل کی طرف متوجہ ہوگئے۔ "افر ایک بار پھر کھیل کی طرف متوجہ ہوگئے۔ "افر اختارت" کے درمیان زور دار مکالمہ بازی ہو رہی تھی کہ کسی نے چیخ کر اعلان کیا۔ "معزز کارڈینل اور محترم سفیرصاحب آگئے۔"

بے چارہ گریگوئر۔ اسے جس بات کا خدشہ تھا وہ ہو کر رہی اس کا ڈرامہ جاہ ہو رہا تھا۔ لوگ آنے والے مہمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظریں مہمانوں پڑگڑی تھیں۔ شور 'بد نظمی اسٹیج کی طرف کوئی بھی نہ دیکھ رہا تھا۔ اداکار بدحواس ہوکر مب کچھ بھول گئے تھے۔ جیمان اور اس کے ساتھی طالب علم شور مچا رہے تھے۔ کارڈیٹل اور فلمیش سفیرکو دیکھ کرلوگ تالیاں پیٹ رہے تھے۔ نعرے لگا رہے تھے۔ اس شور خوعا میں اداکار گریٹگوڑکا واویلا بھی نہ س سکے جو بار بار چیخ چیچ کرا نہیں کہ رہا تھا کہ وہ اپنا کام

جاری رکھیں۔ لیکن تھیل نتاہ ہو گیا تھا۔ رہی سہی سر' کارڈینل کے ساتھی' ژاکس کانپول نے گیلڑی میں کھڑے ہو کر تقریر شروع کرکے بوری کردی۔

لوگوں میں اشتیاق و جذبہ کی لمردوڑ گئی۔ لوگ کھیل بھول بھال گئے۔ گریگلوئر کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو کھیل کی طرف متوجہ کرے۔ گراس نے اندا زہ لگالیا کہ لوگ اس کی کوئی بات نہ سنیں گے۔ لوگ ایک انو کھے کھیل میں شریک ہو چیئے تھے ایک کھڑی کا شیشہ توڑ دیا گیا۔ احقول کے بادشاہ کا اعزاز حاصل کرنے والے لوگ اس کھڑی سے اپنا سراندر کرکے مجیب عجیب شکلیں بناتے۔ لوگ و کھے کر تعقیمے لگاتے۔ اور پھریوں سلسلہ جاری رہا۔

جاروں طرف تالیاں پینی جانے لگیں۔شہنشاہ حقاء اور احقوں کے بوپ کا انتخاب کرلیا گیا تھا۔

آہ۔ وہ دنیا کا برمورت ترین انسان تھا۔ پھیلا ہوا ٹوٹا ہوا خوفناک ناک۔ گھوڑے کی نعل کی طرح منہ 'بائیں آنکھ برند' اس پر جھی ہوئی سرخ رنگ کی کانٹوں جیسی پکیں 'بائیں آنکھ سوجھی ہوئی ' اور عجیب و حشت ناک رنگ لئے ہوئے ' بے تر تیب ٹوٹے ہوئے دانت' موٹے موٹے موٹے ہوئے اور ان میں جھا نکتا ہوا ایک برنما دانت' جیسے ہاتھی کی سونڈ ہو۔ مڑی تری ٹھوڑی ' کمریر کب وہ بھیٹا برصورتی کی انتنا تھا۔ اس کا انتخاب متفقہ طور پر

ہوا تھا۔ بچوم اسے احمقوں کے پوپ کا لباس پہنانے کے لئے بے باب ہو رہا تھا۔ لوگ
اسے دکھ دکھ کر نعرے لگا رہے تھے۔ آہ وہ اس کا بڑا سر بجس پر سخت اور کھرورے سر خی رنگ کے بال تھے۔ بڑے بڑے مضبوط کندھے بھٹے ہوئے 'اور کمر کا کب…اونٹ کو کہان کی طرح نمایاں 'اس کی ٹاگوں کی ساخت بھی بجیب و غریب تھی مڑی بڑی 'شیر ہی ایک ٹانگ دو سری سے چھوٹی 'پاؤں بردے برئے ' ہاتھ کسی در ندے کے پنج کی ایک ٹانگ دو سری سے چھوٹی 'پاؤں بردے برئے ' ہاتھ کسی در ندے کے پنج کی طرح …اپی تمام تر بدصورتی اور ہر سینتی کے باوجود وہ ایک طاقور انسان تھا۔ اس کی قوت۔ اس کی خوب صورتی تھی۔ احمقوں کا پوپ کسی ایسے دیو کی طرح تھا جس کے جم کو توڑ بھوڑ کر ایک بار پھر بھرے انداز بیں جو ثرویا گیا ہو وہ بے حس و حرکت ' ساکت و قوٹ پھوٹ کر ایک بار پھر بھدے انداز بیں جو ثرویا گیا ہو وہ بے حس و حرکت ' ساکت و صامت کھڑا تھا۔ اس نے سرخ کوٹ بہن رکھا تھا۔ جس پر کتنی ہی تھنیاں لگ رہی صامت کھڑا تھا۔ اس نے سرخ کوٹ بہن رکھا تھا۔ جس پر کتنی ہی تھنیاں لگ رہی تھیں۔ لوگ اسے ایک ہی نظر میں بجیان کر چیخ رہے تھے۔ " یہ تو تا سمیٹو۔ گھڑیال بجانے والا ہے… نوٹرے ڈیم کا کبڑا۔ ٹیڑھی ٹاگوں والا تا سمیٹو۔ ہرا ہرا ... واقعی۔ وہ سب کا جانا بجیانا تھا۔ اور لوگوں نے اس بر بخت کے کئی نام رکھے ہوئے تھے۔

"حامله عورتول کو چاہئے کہ وہ اس طرف نہ دیکھیں۔" پچھ طالب علم چھے۔ "اور وہ جو حاملہ ہونا چاہتی ہیں؟" جیمان نے اونجی آواز میں جملہ کسا۔

عورتوں میں کھلیلی چی ہوئی تھی۔ وہ اسے دزدیدہ نظروں سے دیکھتی تھیں اور ان کے چرے پیلے پڑ جاتے تھے۔ "اوہ بصورت بوزنہ..." کسی نے کہا "اس سے زیادہ برصورت تو کوئی ہو بی نہیں سکا۔" ایک اور بول۔ "یہ تو خود شیطان ہے۔ ایک اور نے اپنا دکھ بیان کیا۔ "میں نوٹرے ڈیم کے قریب رہتی ہوں۔ یہ ساری رات گرج کی چھت پر بھا گر رہتا ہے۔ یہ جڑ بلوں کا ساتھی ہے۔ ایک دن یہ میرے دروا زے پر جھا ڈو رکھ گیا تھا۔" "کبڑا در ندہ... اخ تھو..." ایک شریر نوجوان۔ قاسمیڈو کے قریب آگر ہشنے لگا۔ قاسمیڈو نے اسے اچانک اپنے بازدوں میں لے لیا اور سرسے دس فٹ اوپر لے جاکر قاسمیڈو نے اسے اچانک اپنے بازدوں میں لے لیا اور سرسے دس فٹ اوپر لے جاکر جوم کی طرف اچھال دیا۔ کارڈیٹل کے نمائندے کانپول نے اس کے قریب آگر کہا۔ "تم بھوم کی طرف اچھال دیا۔ کارڈیٹل کے نمائندے کانپول نے اس کے قریب آگر کہا۔ "تم دنیا کی عمدہ ترین بدصورتی کا مجمہ ہو۔ ایس بدصورتی نہ دیکھی نہ سی۔ تہیں تو روم کا بوپ ہونا چاہئے تھا۔" قاسمیڈو ہے حس و حرکت بے نیاز ساکھڑا رہا۔ کانپول نے پوچھا۔

"کیا بات ہے...کیاتم بسرے ہو۔" قا نمیڈو واقعی بسرہ تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے چیخ کر کھا۔"میں جانتی ہوں بیر بسرہ ہے۔"

"واه.... بيه عظيم الثان بے مثال بدصور تی اور پھر بسرہ بھی...."

"میں اسے جانتا ہوں۔" جیمان نے کہا۔" یہ میرے بھائی کا خاص ملازم ہے۔ میرے بھائی فردلو کا ملازم.... نوٹرے ڈیم کی تھنیٹاں بھی بجا تا ہے۔ جب بھی اس کا جی چاہے یہ بول لیا کر تا ہے۔ یہ محونگا نہیں۔ صرف بہرہ ہے۔"

جیب کترول' بر تماشول' چورون' ایکول' کداگرول اور طالب علمول کا ایک ہجوم قاسمیڈد کے لئے لکڑی کا بنا ہوا ایک تخت لے آیا تھا۔ اس کو پوپ کا جعلی لبادہ بھی پہنا دیا صحیا۔ قاسمیڈد بوے کخرکے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ بارہ احمق ساتھیوں نے اس کا تخت اشعایا۔ قاسمیڈد کے بدائیکت چرے پر ایک عجیب طرح کی معتکہ خیز مسکرا ہے دکھائی دیئے اشھایا۔ قاسمیڈد کے بدائیکت چرے پر ایک عجیب طرح کی معتکہ خیز مسکرا ہے دکھائی دیئے گئی۔ لوگ چینے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے' احمقول کے شہنشاہ اور احمقول کے پوپ کے تخت کے پیچھے جلوس کی صورت میں باہر نکل میں!!

قعرانساف میں انسانوں کا بچوم چھٹ گیا تھا۔ اس سارے عرصہ میں شاعر۔ فلنی اور ڈرامہ نگار کرینگوئر اپنے اداکاروں کو مجبور کرتا رہا کہ وہ کھیل کو جاری رکھیں۔ گرینگوئر کی امیدوں پر اوس پڑچی تھی۔ بھر بھی ایک دھندلی ہی امید ابھی باتی تھی کہ لوگ اس کا کھیل ضرور دیکھیں گے۔ جب قاسمیلہ کا جلوس روانہ ہوگیا تو اس نے اپنے آپ سے کھا۔ "ان بدمعاشوں سے تو نجات کی۔" لیکن جب اس نے ہال کی طرف دیکھا تو ہال کھا۔ "ان بدمعاشوں سے تو نجات کی۔" لیکن جب اس نے ہال کی طرف دیکھا تو ہال خالی ہوچکا تھا۔ یہ "بدمعاش" بھی اس کے ناظرین تھے۔ ہال میں گنتی کے چند بیجے اور بوڑھے ہی پیچھے رہ گئے تھے۔ اور بچھ طالب علم کھڑکوں میں جھکے ہوئے با ہرکی طرف دیکھ تو رہے تھے۔ اور بھی کھو لوگ یماں موجود ہیں جو رہے تھے۔ اور کھیل کو آخر تک دیکھنے کے خواہشمند ہیں۔ یہ زیادہ تو نہیں لیکن یہ فتخب اور میں جانے میں کی دیکھنے کے خواہشمند ہیں۔ یہ زیادہ تو نہیں لیکن یہ فتخب اور میں جانے میں بائے کہا۔ "اب بھی بچھے لوگ یماں موجود ہیں جو میں بنا ظرین ہیں۔"

ای کے کھڑی میں کھڑے ایک طالب علم نے نعرہ نگایا۔ "لاا بمرالڈا ...لاا بمرالڈا" جانے اس لفظ میں کیا طلسم تھا کہ بڑے ہال میں جو چند بچے کچے لوگ بیٹھے تھے وہ بھی اٹھ کر کھڑکوں کی طرف بھاگے۔ اور وہ بار بار کہ رہے تھے "لاا یمرالڈا" لاا یمرالڈا" ای وقت باہرے تایوں کی کو نحدار آواز سائی دی۔ "لاا یمرالڈا" یہ کون کیا ہے "کیا ہے کر نگور سوچنے لگا وہ انتہائی مایوس ہوچکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اداکار جس نے جو پیڑدیو تاکا کردار اوا کرنا تھا وہ جو پیڑدیو تاکے ملبوس میں 'کھڑکی سے باہر کی طرف جھانک رہا ہے۔ "تم یماں کیا کر رہے ہو۔ اسٹیج پر جاؤ۔" گریگور نے اسے ڈائنا۔ اداکار نے جواب دیا تا میں اسٹیج پر جانے والی بیڑھی اٹھا کرلے گئے جواب دیا تھی۔ اسٹیج پر جانے والی بیڑھی اٹھا کرلے گئے ہیں۔ "اس نے پوچھا۔ "وہ دیکھے وہ دیکھے وہ سیڑھی پر چڑھے۔ "وہ دیکھے وہ سیڑھی پر چڑھے باہرلاا یمرالڈاکی طرف دیکھ رہے ہیں۔" اس نے پوچھا۔ "وہ دیکھے وہ سیڑھی پر چڑھے باہرلاا یمرالڈاکی طرف دیکھ رہے ہیں۔"

گریگورکا کھیل بڑہ ہوچکا تھا۔ تمام امیدیں دم توڑ بھی تھیں وہ قصرانصاف سے باہر جانے والے راستہ پر چل پڑا۔ "پیرس کے بیہ لوگ کتنے احمق ہیں۔ وہ یمال کھیل دیکھنے کے لئے آئے بھے۔ مگر کسی نے کھیل کی طرف توجہ نہیں دی۔ بیہ سب لوگ گداگر طورلیفو' ژاکس کانپول' اور تا ہمیڈو میں دل جسی لیتے ہیں۔ انہیں فنون لطیفہ سے کوئی رغبت نہیں۔ میں یمال لوگوں کے مشاق چرے دیکھنے آیا تھا۔ لیکن دیکھنے کو کیا ملا۔ لوگوں کی بال اوگوں کے مشاق چرے دیکھنے آیا تھا۔ لیکن دیکھنے کو کیا ملا۔ لوگوں کی بالقظ کھیں۔ انہیں المرالڈا کیا ہے بیہ کس طرح کا لفظ ہے۔ یہ میں زبان کالفظ ہے؟"

kutubistan. blogspot.com

## انو کھی شادی

کریگوٹر جب قصرانصاف سے باہر نکلاتو رات سرپر آپکی تھی۔ کھیل کی ناکامی اور غیر متوقع تباہی کی وجہ سے وہ تنہائی چاہتا تھا۔ اس لئے سنسان اور تاریک کلیوں کو دیکھ کر اسے خاصی خوشی ہوئی۔ وہ شاعرتھا۔ لیکن ہمیشہ سوچ بچار اور فلسفہ میں بناہ لیتا تھا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ پچھلے چھ ماہ سے اس نے اپنے بھدے اور تنگ کمرے کا کرامیہ اوانہ کیا تھا اور مالکہ میکانہ نہ تھا۔ پھیل پر گئی تھا اور مالکہ میکان سے باہر نکال پھینکا تھا۔ اس کی تمام تر امیدیں اس کھیل پر گئی

ہوئی تھیں۔ جس کی تاہی نے اس کی بدفتمتی پر آخری مرنگا دی تھی۔ باہر نکل کروہ سوچنے لگا کہ آج کی رات اسے کہاں بسر کرنی ہے؟ سڑک کا کون سا گوشہ ایبا ہو سکتا ہے۔ جمال اسے کوئی تنگ نہ کرنے گا۔ جب وہ چوک میں پہنچا تو اس نے احقوں کے بوپ کا جلوس دیکھا۔اس منظرے اس کے تازہ تازہ زخم پھر ہرے ہوگئے۔اور وہ ایک سنسان گلی کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ شدت ہے خنکی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس وقت اسے یا د آیا کہ آج تہوار کی خوشی میں کئی جگہ لوگول نے الاؤ روشن کئے ہوں گئے۔ کیوں نہ وہ کسی الیی ست کا رخ اختیار کرے۔ جہال کوئی الاؤ روشن ہو۔ وہ چلتے ہوئے اپنے آپ سے ہا تیں بھی کر رہا تھا۔ "لعبنت ہو اہل بیرس پر 'مجھے آگ کی چنگاری سے بھی محروم کر رہے ہیں۔" چند گزکے فاصلے پر اسے لوگوں کا ایک مجمع د کھائی دیا لوگ دائرے میں بیٹھے ہوئے شے۔ ''وہاں منرور الاؤ روشن ہے اس نے اپنے آپ سے کہا اور اس طرف لیکا۔ اور بچوم میں تھس گیا۔ وہاں الاؤنہ تھا بلکہ ایک خوب صورت لڑکی رقص کر رہی تھی۔ جو نہی تحرینگوئر کی اس پر نظر پڑی۔ لڑکی کے حسن ہے اس کی آنکھیں چند ھیا گئیں۔ چند لمحول تک تووہ بیہ فیصلہ بھی نہ کرسکا کہ اس کے سامنے رقص کرنے والی۔ مخلوق لڑکی ہے یا کوئی یری- لژگی متناسب اور کشیره قامت کی مالک تھی۔ اس کا رنگ د مکتا ہوا تھا۔ روسی اور اندلسی نسلوں کا خون شاید اس کی رگول میں دوڑ رہا تھا۔ اس کی بردی بردی سیاہ آئے صیب ستاروں کی طرح چک رہی تھیں۔ اس کا بے مثال سرایا ایک ایرانی قالین کے گلڑے پر ر قص کر رہا تھا سب لوگوں کی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں اس کے بازوؤں میں ایک طنبورہ تھا۔ جس کو وہ بجا رہی تھی۔ ناچ رہی تھی۔ وہ کوئی غیرا رضی مخلوق د کھائی دے ربی تقی-"اوہ میہ توجل پری ہے۔""ارے نہیں۔"گریٹکوئرنے اپنے آپ سے کہا۔ اس کی لانے اور کھلے بالوں میں مانے کے سکے پروئے ہوئے تھے۔ "ارے نہیں۔" مرینگوئرنے اپنے آپ سے کہا۔ "میہ دیوی نہیں جیسی ہے۔ خانہ بدوش لڑی۔"

وہ رقص کرتی رہی۔ ایک شعلہ تھا جو ساز کی گت پر لرزاں تھا۔ انسانوں کے ہجوم میں۔ ہر شخص اس کے رقصال جسم میں گم تھا۔ ان گنت چردں میں ایک ایسا بھی چرہ تھا غانہ بدوش رقاصہ لڑکی کے رقص میں سب سے زیادہ جذب تھا۔ وہ انسانوں کے ہجوم میں پھنسا کھڑا تھا۔ اس لئے یہ پہتہ نہ چل رہا تھا کہ اس نے کیسے کپڑے بہن رکھے ہیں۔
اس کی عمر پینتیس برس سے زیادہ نہ تھی۔ اگر چہ وہ مکمل طور پر مختا ہو چکا تھا لیکن سرکے
ارد گرد بالوں کی ہلکی می جھالر تھی اور اس کی کنیٹیاں اس عمر میں ہی سفید ہوگئی تھیں۔
اس کی فراخ پیٹانی پر لکیروں نے قبضہ جمانا شروع کردیا تھا۔وہ اپنی آئکھوں میں رقاصہ کو جذب کئے جا رہا تھا۔

ا جانک ِر قامہ لڑکی نے رتص ختم کیالوگ بے اختیار تالیاں بجانے لگے۔ ''جالی۔ اوہرآؤ۔'' رقاصہ نے آواز دی۔ اور ایک سفید رنگ کی بکری' جو اب تک قالین کے نکڑے کے ایک کونے پر بیٹھی اپنی مالکن کار تص دیکھتی رہی تھی' اٹھ کراس کے قریب آگئے۔ بمری کے سینگوں کو رنگا ہوا تھا۔ اس کے شم بھی چمک رہے تھے۔ اس کے مکلے میں ایک خوب صورت گلوبند تھا۔ "اب تیری باری ہے جالی" لڑکی نے پہلی آوا زمیں بکری سے کہا۔ بکری نے اثبات میں سر ہلایا۔ ''ہاں تو آج کونسا مہینہ ہے۔'' ر قاصہ نے اپنا طنبورہ بکری کے سامنے کردیا بکری نے اسپنے ایک پاؤں سے طنبورے کو کھٹکھٹانا شروع کیا۔ ایک بار کھٹکھٹا کروہ رک گئی۔ لوگوں نے تالیاں بیجا کرداو دی۔واقعی یہ سال کا پہلا مہینہ جنوری تھا۔ ''اچھا تو یہ مہینہ کا کونسا دن ہے؟'' بکری نے طنبورے کو چھے بار کھٹکھٹا کراعلان کردیا کہ بیہ اس مہینے کا چھٹا دن ہے۔ ای طرح بکری نے وفت بھی بتا دیا۔ واقعی اس وفت رات کے بارہ نج رہے تھے۔ "بیہ جادو ہے... ٹونہ ٹو نکا۔" مجمعے میں سے کسی نے کہا۔ بیہ آوا زاس سنجے آدمی کی تھی۔ بیہ آوا زس کر رقاصہ ایک بار تو لرز سی۔ بری اپنی خوب صورت مالکن کے اشاروں یر ول چسپ حرکتیں کرکے و کھاتی ر ہی۔ لوگوں کی **جا**ل ڈھال کی نقلیں ایارتی رہی۔ لوگ تالیاں بجاتے رہے اور مخبا آدمی · چنجتا رہا۔ 'دکفر..جادو....بھوت پریت..." لڑکی نے گھوم کر پھراس کو دیکھا پھر کا بی اور پھر لوگوں سے سکے وصول کرنے گئی۔ لوگوں نے اس پر سکوں کی برسات کردی۔ لڑگی ا کرینگوئر کے سامنے آکر کھڑی ہوگئی۔ "لعنت ہو مجھ پر' میرے پاس تو ایک وھیلا بھی تہیں۔"اس نے اپنے آپ سے کہا وہ حبینہ بے مثال اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈاسلے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس وفت ایک تیز آوا ز سنائی دی 'جو چیخ سے مشابہ تھی۔

"خانہ بدوش چیل بھاگ جا یمال سے..." یہ آواز چوک کے تاریک کونے ہے آرہی تھی۔ لڑکی نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چرے پر خوف تھا۔ بیہ آوا زجے اس نے خوفزدہ کردیا تھا۔ زنانہ آواز تھی۔ کچھ لوگ بولے۔ "او بیر تو رولال ٹاور میں رہنے والی بڑھی ہے۔ شاید آج اسے کھانے کو نہیں ملا۔" رقاصہ وہاں سے چلدی۔ مجمع جصٹ گیا۔ گریٹگوئر ا یک بار پھر سوپنے لگا' آج رات کہال بسر کرے گا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا کہ اے خانہ بدوش لڑکی کے گانے کی آواز سنائی دی اس کی آواز 'اتنی ہی خوب صورت تھی جتنی که وه خود تھی گرینگوئز جهال اس کی آواز کی شیری پر سردهن رہا تھا۔ وہاں بیہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ کس زبان میں گیت گا رہی ہے۔ یہ زبان نداس نے پہلے بھی پڑھی تھی نہ سی تقی۔ خانہ بدوش لڑکی کا نغمہ داؤدی جاری تھا کہ پھر کسی عورت کی تیزاور چیختی ہوئی آوا ز فضامیں گونجی " بند کروبیہ گیت خانہ بدوش چڑیل....میں تم سب کاخون بی لوں گی " لڑکی کا محیت دم توژگیا۔ گریگورٔ جو دم بخود کھڑا گیت من رہا تھا۔ وہ چونک کر رہ گیا۔ چاروں طرف سے آوازیں سائی دے رہی تھیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ احمقوں کے پوپ کا جلوس اس طرف آرہا تھا۔ گداگر 'اچکے' بدقماش اور پیرس کے شری اس جلوس میں شریک ہے۔ قاسمیندا پی اپنی تمام تر گھناؤنی بدصورتی کے ساتھ تخت پر بیٹا تھا جو لوگوں کے کندھوں پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے چرہے پر عجیب طرح کا بخرتھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے فخرکرنے کا موقع نصیب ہوا تھا ورنہ اس روز سے پہلے ' ساری عمراس نے لوگوں کی حقارت اور نفرت بی برداشت کی تھی۔ گرینگوئڑنے دیکھا کہ اس کی طرح ایک اور اکیلا آدمی بھی جلوس کو دیکھ رہا تھا۔ بیہ وی مختجا آدمی تھا جس کی آوا زیے پچھ عرصہ پہلے خانہ بدوش لڑکی کو لرزا دیا تھا۔ گرینگوئرنے اسے ایک ہی نظر میں پیجان لیا۔ "اوہ یہ تو کلائیڈ فرولو ہے۔ نوٹرے ڈیم کا برا بادری ... بیدیمال کیا کر رہا ہے۔ کتنی خوفتاک نظروں سے قاسمیند کو گھور رہا ہے۔" قاسمیلہ نے بھی پادری فردلو کو دیکھ لیا تھا۔ اے دیکھ کر قاسمیند کا ردعمل لوگوں کے لئے برا ہیبت ناک تھا۔ قاسمیند جو تخت پر لوگوں کے کندھوں پر سوار تھا۔ اس نے اٹھ کرچھلا نگ لگائی اور پادری فردلو کے قدموں میں تھشنوں کے بل بینه حمیا۔ اس منظر کو د مکھے کر لوگ ششدر رہ گئے۔ عور توں کی چینیں نکل گئیں۔ پادری فرولونے چند کموں میں قائمیڈو کے سرسے آج آ آر کر پھینک دیا۔ پوپ کا جولبادہ اس پہنا دیا تھا اسے نوچ کر پھینک دیا۔ قائمیڈو۔ سرچھکائے ہاتھ باندھے اوب سے گھنوں کے بل بیٹھا رہا۔ اس کے بعد پادری اور قائمیڈو میں عجیب وغریب اشاروں میں مکالمہ ہونے لگا۔ پادری فرولو بے حد غصے میں تھا۔ لوگ جران تھے کہ قائمیڈ فیاوری کے سامنے آتا مکین کیوں نظر آرہا ہے۔ وہ چاہتا تو اپنے ہاتھ کی ایک جنش سے پادری کو سامنے آتا مکین کیوں نظر آرہا ہے۔ وہ چاہتا تو اپنے ہاتھ کی ایک جنش سے پادری کو کیا۔ سامنے آتا مکین کرولونے قائمیڈ کے بھاری اور مضوط شانوں کو جنھو ڑتے ہوئے اسے اٹھنے کا اشارہ۔ قائمیڈو آٹھ کر کھڑا ہوگیا۔ اب وہ احقوں کا پوپ تھا۔ نہ بادشاہ ...وہ کرا ، برحمائے بادشاہ کی طرح سرجمکائے بادشاہ ...وہ کرا ، برصورت اور کریمہ المنظر قائمیڈو تھا جو کی غلام کی طرح سرجمکائے بادری فرولو کے پیچھے پیچھے جل رہا تھا۔ چند منٹوں کے بعد وہ ایک تاریک گلی میں نظروں نے باد جمل ہوگئے۔ "کیا منظر تھا؟" کر یگوئر نے اپنے آپ سے کما گر جھے کھانے کے او جمل ہوگئے۔ "کیا منظر تھا؟" کر یگوئر نے اپنے آپ سے کما گر جھے کھانے کے لئے کماں سے بچھ طے گا؟"

کسی وجہ کے بغیر 'گریگوئرنے فانہ بدوش لڑک کے تعاقب کا فیصلہ کرلیا۔ وہ پیرس کا گیوں کا شناور تھا۔ انہی گلی کوچوں میں اس کی زندگی کے شب و روز بسر ہوئے تھے۔
"کیوں نہ میں اس کا پیچھا کروں؟ آخر یہ کمیں نہ کمیں تو رہتی ہی ہوگ۔ ویسے بھی شاہب کہ جیسی بڑے زم ول کے مالک ہوتے ہیں شاید جھے شب بسری کے لئے جگہ اور پیٹ بحر نے کے کھانا مل جائے۔" وہ تاریک گلیوں میں رقاصہ لڑکی کا تعاقب کرنے لگا۔
تھوڑی دیر کے بعد لڑکی کو بھی احساس ہوگیا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے کئی بار مڑکر چھے دیکھا۔

ب سر سیک سے ایک موژ مڑکر سر بیگوئز کا اچھی طرح جائزہ لیا اور ناک بھوں چڑھا کر تیزی سے ایک موژ مڑکر سمرینگوئز کی نظروں سے غائب ہوگئی۔

ریدوں کر بگاوئز چند لمحوں تک وہاں کھڑا رہا۔ اسے پچھ بھائی نہ وے رہا تھا کہ اب کس طرف جائے۔ اچا تک جیخ کی آواز سائی دی۔ میہ خانہ بدوش لڑکی کی چیخ تھی۔ وہ بھاگا۔ طرف جائے۔ اچا تک جیخ کی آواز سائی دی۔ میہ خانہ بدوش لڑکی کی چیخ تھی۔ وہ بھاگا۔ موڑ مڑنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کنواری مربم کے بجسے کے سامنے جیسی لڑکی دو آومیوں کے حصار سے نکلنے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں مار رہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں مار رہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں مار رہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں مار دہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں مار دہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں مار دہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں مار دہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں مار دہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں مار دہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں مار دہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں مار دہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں مار دہی ہے۔ دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں میں دو مرد اسے نکائے کی دی مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ باؤں میں دو مرد اسے نکائے کی دو مرد اسے نکائے کی دو مرد اسے نکائے کی دو مرد اسے نکائے کے لئے ہاتھ ہائے کی دو مرد اسے نکائے کی

تھے۔ جیپی لڑکی کی بکری خوف سے ممیا رہی تھی۔ گرینگوئرات بچانے کے لئے بہادری سے آگے بڑھا۔ ایک آدمی نے مڑکر اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو گرینگورُ اسے پہلی نظر میں ہی پیچان گیا۔ وہ کبڑا قاسمیٹو تھا۔ قاسمیٹواس کی طرف بردھا اور اس نے النے ہاتھ سے گریگور کے ایک ایس ضرب لگائی کہ وہ تیورا کرنیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو آخری آواز سنی وہ جیپی لڑکی کی چخ تھی۔ "مدد مدد... بيه لوگ مجھے اغوا کر رہے ہيں... قتل کرنا چاہتے ہيں۔" قاسميڈونے جيبي لڑي كوايك بازوے پكڑ كراسے تھيٹنا شروع كرديا قاسميڈو كاپرا سرار ساتھی چل رہا تھا۔ اور اس کے چیچے ممیاتی ہوئی بمری تھی۔ اس وقت ایک گھر سوار سامنے سے نمودار ہوا۔ جس نے دہدیے سے چیخ کر کھا۔"بدمعاش رک جاؤ۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو...." پیر گھڑ سوار نوجوان بادشاہ کے خاص دستے کا کپتان فوہیں تھا۔ اس نے لڑی کو قاسمیڈد کے بازوؤں سے چھین کر محوڑے پر بٹھایا۔ اور محوڑا آگے بڑھا دیا یہ سب پچھ اتن تیزی اور غیر متوقع مورت میں ہوا کہ قاسمیڈو جیران رہ گیا۔ جب اے پچھے احساس ہوا تو وہ اپنے ڈکار کو چھیننے کے لئے کپتان کے بیچھے بھاگا۔ لیکن تب تک اسے پندرہ سولہ سپاہیوں نے جکڑہ لیا۔ منٹول میں قاسمیٹد کو پکڑ کر باندھ دیا میا۔ وہ بربرا رہا تھا۔ اور غصے سے چخ رہا تھا۔ اس دوران میں تاریکی ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا پر اسرار ساتھی وہاں ہے رفو چکر مونے میں کامیاب ہوچکا تھا۔

جیسی اثری۔ کپتان نوبیں کے گھوڑے پر سوار تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کپتان نوبیں کے کندھول پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ اسے محبت اور تشکرسے دیکھ رہی تھی۔ کپتان نوبیں بے حد و بھیہ اور خوب صورت ہوان تھا۔ جیسی اثری نے اپنی شیریں آواز بیں پوچھا۔ "جناب آپ کا کیا نام ہے۔ "خوب صورت کپتان نے اپنی مو ٹچھوں کو تاؤ دے کر کہا۔ "کپتان فوبیں۔ " جیسی لڑکی نے پھراس کی طرف محبت اور تشکرست دیکھا۔ اور مسکراتی ہوئی گھوڑے سے اثر کربولی۔ "شکریہ جناب" اور پھر بھاگ کراندھرے میں مدغم ہوگئی۔ ہوئی گھوڑ چند منٹول تک بے ہوش پڑا رہا ، پھر آہستہ آہستہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس مریک کوئر چند منٹول تک بے ہوش پڑا رہا ، پھر آہستہ آہستہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آپ تواس نے دیکھا کہ وہ کنواری مریم کے بحشے کے قریب اکیلا ہی گرا پڑا ہے۔ قا سمیڈو

کو اس نے دل میں برا بھلا کہا۔ جس کے ایک ہاتھ نے اسے بے موش کردیا۔ وہ کیچڑمیں گرا تھا۔ اس لئے اس کالباس کیچڑ سے لتھڑچکا تھا۔ ''اوہ پیرس کا کیچڑکتنا بدہودار ہے۔'' پھروہ اینے ذہن پر زور دے کر گزرے ہوئے واقعہ کی تفصیلات یاد کرنے لگا۔ اب یقین ہونے لگا تھا کہ اس نے قاسمیڈو کے ساتھ جس مخص کو دیکھا تھا۔وہ نوٹرے ڈیم کا بڑا یا دری فرولو تھا۔ ''لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ یا دری فرولو جپسی لڑکی کو قاسمیٹھ کی مدد ے اغوا کرا رہا تھا۔ اوہ میرے خدا۔ بیر سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے سردی لگ رہی ہے۔" دہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا کہ شریر لڑکوں کی ایک ٹکڑی شور مجاتی ادہر آنگی۔ان بجوں نے اس کو کیچڑ میں لت بت ویکھا تو اس پر آوا زے کئے لگے۔ وہ شریر بچوں سے جان بچانے کے لئے وہاں ہے بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے اب نہ سمت کا احساس تھانہ ہیہ علم کہ وہ کن راستوں پر بھاگ رہا ہے۔ جب وہ بھائتے بھائتے ہاننے لگا تو سانس لینے کے لئے ر کا۔ اور اپنے آپ سے کہنے لگا۔ "اس وقت مجھے آگ کی ضرورت ہے۔ اگر آگ نہ ملی تو میں تقشر کر مرجاؤں گا۔" وہ تیزی ہے پھر چل پڑا وہ ایک تاریک اور اندھی گل ہے تحزر رہا تھا۔اے پچھ خبرنہ تھی کہ وہ اس وفت کماں ہے۔اسے دور آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ تو وہ خوش ہوگیا۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ گلی کیچڑے لت بت تھی۔ بھوک ہے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ آگے بردها تو اے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ایک بے ٹاعوں والا آدمی اس کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں دھات کا پیالہ تھا۔ وہ تیزی سے آکے بردھا۔ اس نے دیکھا کہ کتنے ہی ایا ج اور کرمہ المنظر محدا کریے ترتیب حالت میں بیٹے ہوئے ہیں رات کی اس تاریکی میں وہ گدا کروں کی ممنام نستی میں نکل آیا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بہتی تھی جو ایا ہج بن کر سارا دن پیرس میں بھیک مائلتے ہتھے۔ ان کے دم سے جرائم ہوتے تھے۔اس نے مڑنا چاہالیکن کتنے ہی اندھے اور لولے لنگڑے ، بھدے اور کندے کداگراس کو تھیرے میں لے بیچے ہتے۔ وہ ان کی مملکت میں بلا اطلاع اور بغیر اجازت تھی آنے کے جرم کا مرتکب ہوا تھا۔ اسنے چیچ گر یو چھا۔ ''میں کماں ہوں۔'' ا یک گھٹاؤنے چرے والے گدا کرنے جواب دیا "تم مجزوں کے دربار میں ہو۔" کریٹکوئر اس عرصے میں ماحول کا جائزہ لے چکا تھا۔ وہ دیکھے چکا تھا کہ اندھے دیکھ رہے ہیں۔

کنگڑے شان سے چل رہے ہیں۔ اس کی حس ظرافت پھڑکی اور اس نے کھا۔ ''وا قعی یہ معجزوں کی بہتی ہے کہ اندھے دیکھ رہے ہیں۔ کنگڑے چل رہے ہیں۔ مگریماں کا مسیحا کھال ہے۔''

وہ ایک بہت برے چوراہا نما صحن میں کھڑا تھا۔ اس کے اردگرد بدبو دار لباس پنے ہوئے کتنے ہی عجیب الخلقت لوگ کھڑے تھے۔ وہ ان لوگوں کی نستی میں آگیا تھا جو پیپے کے لائج کے لئے جعلی اندھے اور ایا جج بنے ہیں۔ جو قامل 'چور اور اٹھائی گیرے ہیں۔ گرینگوئز خوفزدہ ہوچکا تھا۔ کسی گیدا گرنے چیخ کر کہا۔ ''اسے بادشاہ سلامت کے پاس لے چلو۔" تمام گداگر چیخے گئے۔ "ہاں بادشاہ سلامت کے پاس لے چلو بادشاہ سلامت کے یاس لے چلو گرینگوئر کو میہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بھیا تک خواب دیکھے رہا ہے۔ مگر بیہ خواب نہ تھا۔ حقیقت تھی۔ گندے ملے اور بدنما ہاتھ اس کو آگے د حکیل رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا الاؤ روش ہے۔ اس کے ارد گرد بے تر تیمی ہے میزیں بچھی ہوئی ہیں۔ میزوں پر شراب سے بھرے ہوئے جگ بڑے تھے۔ ایک میزیر ایک مولے تازے جم والا بدصورت آدمی چخارے لے کر ایک سمبی کو چوم رہا تھا۔ ایک فخص سپاہی بناسیٹی بجا رہا تھا۔ ایک مخص کچھ لوگوں کے سامنے کھڑا صابن چبا چبا کر منہ سے جماگ نکال رہا تھا۔ کھدرے بلند ہا تگ قہقہوں اور گندے گیتوں کی آوا زیں سائی دے ر ہی تھیں۔ چار سال کا ایک اغوا شدہ بچہ آنسو ہما رہا تھا۔ ایک بہت بڑے تخت پوش پر ا یک مخص بڑے ٹھاٹھ سے بیٹا ہوا تھا۔ بیہ بادشاہ سلامت تھے۔ گداگروں کی نستی کا بادشاه! "بيه بدمعاش كون ہے۔" بادشاہ سلامت نے بوجھا۔ بير آوا زبيہ حليہ كرينگوئر كو يجھ جانا پہچانا لگا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ وہ پیرس کا مشہور گداگر طور لیفو تھا۔ وہی جس نے آج اس کے ڈرامے کے درمیان بھیک مانگ کر اس کے ڈرامے کا بیڑہ غرق کردیا تھا۔ آس وفت اس کاکٹا ہوا بازو صحیح وسلامت نظر آرہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سفید چڑے کا أيك كوثرا بكرا موا تفا- كريتكوئرنے بوكھلا كركها۔

''جناب! میرے آقا..حضور... میں آپ کو کس القاب سے خطاب کروں۔'' ''آقا' حضور' شہنشاہ معظم' ساتھی جو تمہمارا جی جاہے مجھے کمہ دو۔ مگر جلدی کرو۔ تم ا پی صفائی میں کیا کمنا چاہتے ہو۔ ''گدا گردں کے بادشاہ طورلیفونے رعب سے کہا۔ ''میں وہی ہوں جس کا ڈرامہ آج صبح ... ''گریٹکوئر کو پچھ سوجھ نہ رہا تھا۔

"بدمعاش صرف ابنا نام بتاؤ۔ یاد رکھو اس وفت تم تین عظیم شہنشاہوں کے حضور کھڑے ہو۔ ایک بیس ہول جو شہنشاہ ہے۔ یہ زرد رنگ والا بو ڑھا۔ اسے غور سے دیکھو یہ میتمالس ہے۔ مصراور بوہیما کا ڈیوک' یہ تیسرا روسو ہے سملیل کا شہنشاہ تم بلا اجازت ہماری ریاست میں گھس آئے ہو۔ تم نے ہماری حکومت کے قوانین کو پامال کیا ہے۔ اگر تم چور ایکھے یا بدمعاش نہیں ہو تو ہم تہیس کڑی سزا دیں گے۔"

"بجھے افسوس ہے کہ میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوں میں تو ایک مصنف ہوں..." "بس تو پھرٹھیک ہے۔" طورلیفونے کہا۔ "نہم تنہیں پھانسی دیں گے۔تم نے ہمارے قوانین کو ملیا میٹ کیا ہے۔"

"آگے بردھو میرے دوست- مرنے سے پہلے اپنے یہ چینجرے ان خواتین میں تقلیم کردو۔ میں اپنی رعایا کی تفریح طبع کے لئے تہیں بھانبی دینا چاہتا ہوں اور جو کچھ تہمارے بڑے سے نکلے گا وہ ان میں بانٹ دوں گا تاکہ وہ تہمارے نام کی شراب بی سکیں۔"

محرینگوئر کے ہوش اڑگئے۔ معاملہ سنجیدہ ہو تا چلا جا رہا تھا۔ ''حضور والا' بادشاہو' شہنشاہو۔ میرا تام پیری کرینگوئر ہے۔ میں ہی وہ شاعر ہوں۔ جس کا تھیل آج قصرانصاف میں کھیلا گیا ہے۔''

"اچھاتو تم وہ ہو۔" گداگروں کے بادشاہ طور لیقونے کہا۔ "میں اس کھیل کے دوران موجود تھا۔ آج میج تم نے اس کھیل سے بے حد بور کیا۔ اس لئے کیوں نہ تہیں پھانی دے دی جائے۔" اپنی جان بچانے کے لئے گرینگوئر نے ایک اور کوشش کی۔ "آخر تم شاعروں کو اپنی برادری کا فرد کیوں نہیں سیجھتے ہو۔ ایسوپ آوارہ گرد تھا۔ ہو مربھکاری تھا۔ ہمرکری چور تھا۔ "مگراس کی اس دلیل کو بھی قبقوں میں اڑا دیا گیا۔ طورلیفو۔ اپنے ساتھی بادشاہوں سے بچھ مملاح مشورہ کرنے نگا۔ پھراس نے چے کر کما۔ "خاموش سنو۔ ساتھی بادشاہوں سے بچھ مملاح مشورہ کرنے نگا۔ پھراس نے چے کر کما۔ "خاموش سنو۔ اگرچہ تم نے ہمارا پچھ نہیں بگاڑا۔ پھر بھی ہم تمیس کیوں نہ بھانی دے دیں .... تہمارے اگرچہ تم نے ہمارا پچھ نہیں بگاڑا۔ پھر بھی ہم تمیس کیوں نہ بھانی دے دیں .... تہمارے

بچاؤی ایک صورت ہوسکتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ شامل ہوجاؤ۔ "اس تجویز کا گرینگوئر پر خاطرخواہ اثر ہوا۔ اس نے فور ا حامی بھرلی۔ "کیا تم ہماری رعایا میں شامل ہونا قبول کرتے ہو؟"

> ''بے شک' مجھے منظور ہے۔'' ''مجرم بننا گوا را کرو گے۔'' ''مالکل۔''

طورلیفونے غور ہے گریٹکوئر کی طرف دیکھا۔ اور بولا اس کے باوجود تم بھانسی پر لٹکا دیئے جاؤ گے۔ تمراب بیہ سزا مشروط ہوگی۔ تنہیں ایک امتحان سے گزرنا پڑے گا۔" طورلیفونے اشارہ کیا۔ پچھ گداگر اس کے تھم کے تغیل کے لئے وہاں سے چلے گئے۔ چند منٹوں کے بعد وہ واپس آئے تو وہ ایک انسان کی ڈمی اٹھائے ہوئے تھے۔ جس کے جسم پر تھنیٹاں بندھی ہوئی تھیں۔ ایک اسٹول اس ڈمی کے قریب رکھ دیا گیا۔ پھر طور لیفو نے ہرایات دبنی شروع کیں۔ تہیں اس اسٹول پر چڑھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو کراس ومی کی جیب میں اس طرح ہاتھ ڈالنا ہو گا کوئی تھنٹی نہ ہجے۔ اگر تم نے تھنٹی کی آوا زپیدا کئے بغیرجیب تک ہاتھ پہنچا دیا تو ہم شہیں اپنا دوست بنالیں گے۔ دو سری صورت میں شہیں بھانسی پر نشکا دیا جائے گا۔" کر ینگوئر نے مابوس سے ڈمی کی طرف دیکھا۔ ٹوٹے ہوئے اسٹول پر نظر ڈالی۔ بیہ بڑا کڑا امتحان تھا۔ تمر جان بچانے کے لئے اس امتحان ہے گزرنا منروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس مصحکہ خیز امتحان میں کامیابی کا ایک فصد بھی امکان شمیں ہے اور وہی ہوا جس کا اسے خدشہ تھا۔ وہ اسٹول پر لڑ کھڑایا اور ڈمی کو چھوا ہی تھا کہ تحنیثال بج انتمیں وہ تیورا کر زمین بر گریزا۔ گداگر دل کے شہنشاہ نے تھم دیا ''اسے اٹھا ، كرىچانى دے دى جائے۔ " عجيب و غريب چروں دالے كداكر اور برتماش خوشى سے چیخے کیے۔ نعرے لگانے لگے۔ موت اب کرینگوئر کے سریر کھڑی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا۔ " مجمعے معاف کردو' مجھے بخش دو۔ "مگر کوئی بھی اس کی فریا دنہ سن رہا تھا۔ پھرا جانک۔ طورلیفو نے ہجوم کو خاموش ہونے کا تھم دیا۔ اور بولا۔ "سنو اہمی ایک شرط اور بھی ہے۔ اگر ہماری بستی کی کوئی عورت تم ہے شادی پر آمادہ ہوجائے تو تمہاری جان پی سکتی

ہے۔ گرینگوئر کے لئے میہ دو سرا امتخان تھا۔ پہلے امتخان سے بھی کڑا۔ عور تیں اے گھورنے لگیں۔ وہ چنخ رہی تھیں۔ ہمیں میہ مرد نہیں چاہئے اسے بھانسی پر اٹکا دو۔ گراس ہجوم میں تین عور تیں اس میں دل چسپی لے رہی تھیں۔ ان میں سے ایک چوکور چرے والی لڑکی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے گرینگوئر کا معائنہ کیا۔ پھر پوچھا "تمہارا کوٹ کمال ہے۔" گرینگوئرنے جواب ریا۔ "وہ تو مجھ سے کھوچکا ہے۔" اور بروہ؟ لڑکی نے یو چھا۔ گرینگوئرنے جواب دیا۔ "افسوس وہ خالی ہے۔" لڑکی نے بردی حقارت سے کہا۔ "اس کے باس تو چھ بھی نہیں اسے بھانی پر اٹکا دو۔" دو سری عورت بے حد بد صورت تھی۔ اس نے گرینگوئر کا جائزہ لیا۔ پھر ہزہڑا ئی۔ "دبلا بہت ہے۔" اور اسے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ تیسری لڑکی نے بھی اسے محکرا دیا۔ طورلیفونے جب دیکھا کہ کوئی عورت بھی اے اپنانے کے لئے تیار نہیں تو اس نے کہا۔ "میرے دوست تم واقعی بد قسمت ہو۔ بھانسی تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔" ابھی بیر الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ بہتی میں شور کچ گیا۔ سب گداگر خوشی سے پکار رہے تھے۔ "لاا يمرالدُا ....لاا يمرالدُا-"كسي ستم ظريف نے اس اثنا ميں كرينگورَ كے مكلے ميں پھاتى کا پھندہ ڈال دیا تھا۔ لیکن اب ہر شخص دو سری طرف دیکھے رہا تھا۔ گداگر راستہ چھوڑ رہے تھے۔ اور گرینگوئرنے دیکھا کہ وہ جیسی لڑکی اپنی بکری کے ساتھ آرہی ہے....ہر تحض اسے عزت و احترام سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی گریٹگوئر کے سامنے آکر رک گئی۔ اور پھرشیریں آوا زمیں بولی۔ 'دکیا تم اس شخص کو پھانٹی دے رہے ہو؟'' " ہاں بهن-" طورلیفو نے جواب دیا۔ اگر تم اسے اپنا شوہر بنا لو تو بیہ نیج سکتا ہے۔ سب نے انکار کردیا ہے۔ جیسی ایمرالڈانے تاک چڑھا کر کریٹکوئر کی طرف ویکھا بھرپولی۔ "ہاں مجھے قبول ہے۔" اب گریگوئر کو یقین ہوچکا تھا کہ آج مبح سے اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سب پھھ ایک طویل خواب ہے اور جیسی لڑکی ایمرالڈا کا اسے شوہر قبول کرنا بھی ا الله خواب کا ایک حصہ ہے۔ ایک لفظ کے بغیر۔ "معرکا ڈیوک" مٹی کا ایک جگ لے کر آلیا۔ 'یہ الڈانے وہ جک اس ہے لے کر گریٹگوئز کو پکڑاتے ہؤئے کہا۔ "اسے زمین پر پھیند دو۔ " کرینگور نے اسے زمین پر پھینک دیا۔ جک کے جار مکڑے ہوگئے۔ بھائی "معرکی ڈیوک" نے اس کی پیٹانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہماری بیر بہن تمہاری ہیوی ہے۔ تم اس کے شوہر ہو۔ چار برسوں کے لئے۔ اب جاؤ۔"

تھوڑی وہر کے بعد گریگوڑ نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے گرم کمرے میں میز کے سامنے بیٹے ہوئے بایا۔ وہ اس خوب صورت اور بے مثال حسن والی لڑی جپی لڑی کے ساتھ اکیلا تھا۔ اسے بقین ہونے لگا تھا کہ وہ پریوں کی کمانی کا ہیرو ہے۔ ایمرالڈا اس کی طرف کوئی توجہ نہ دے رہی تھی۔ وہ چزیں اٹھا کر ادھر ادھر رکھ رہی تھی۔ اپنی بکری سے باتیں کر رہی تھی۔ گریگوڑ اپنی آپ سے کہ رہا تھا۔ بازا روں میں ناچنے والی اس خوبصورت ترین لڑکی نے میری زندگی بچالی ہے یہ یقینا ول ہی ول میں جھ سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہوگ۔ آھ میہ کتنی خوبصورت ہے۔ شاعر کے خواب سے بھی زیادہ حسین سیم کتنا خوش قسمت ہوں کہ میں اس کا خاوند ہوں۔ وہ اٹھ کر لڑکی طرف بردھا۔ وہ سمٹ گئ۔ "ایمرالڈا۔ سمٹتی ہوں جا رہی ہو۔ "کریگوڑ نے پوچھا۔ "میں تمہارا دوست ہوں' خاوند ہوں" وہ یہ بات سی کر تیزی سے جھی۔ جب تن کر کھڑی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خنجر تھا۔ اس کا چرہ غصے سے تمتمانے لگا تھا۔ کریگوڑ سے گوئی بات نہ بن رہی تھی اس لے ہمت کرکے کہا۔ چرہ غصے سے تمتمانے لگا تھا۔ کریگوڑ سے شادی کیوں کی؟"

"نوکیا میں تنہیں بھانسی پر لنکوا دیتی؟" اس نے پوچھا۔"اچھا تو تم نے میری بیوی بننا صرف اس کئے قبول کرلیا کہ میں زندہ نیج جاؤں؟"گریگوئرنے پوچھا۔

"اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہوسکتی تھی؟" ایم الڈانے ہونٹ سکوڑ کر پوچھا؟

کرینگور پید منٹوں تک خاموش کھڑا رہا۔ پھر پولا ''اچھاتم اس خنجر کو چھپالو۔ بیس شریف آدمی ہوں۔'' بھر رک کر بولا۔'' جھے کچھ کھانے کے لئے دے دو۔ بردی بھوک گئی ہے۔'' جیسی لڑک نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ بے ساختہ ہننے گئی۔ پھر چند منٹوں میں اس نے کرینگوئر کے سامنے پچھ کھانے پے بینی لڑک ہے کھانے پر بل پڑا۔ جب اس نے کرینگوئر کھانے پر بل پڑا۔ جب اس نے سب پچھ چیٹ کرلیا تو اسے شرمندگی ہی محسوس ہوئی اور اس نے بوچھا ایمرالڈا کیا تم پچھ نہ کھاؤگ۔ ایمرالڈا کیا تم پچھ نہ کھاؤگ۔ ایمرالڈا کیا تم پچھ نہ کھاؤگ۔ ایمرالڈا نے انگار میں سرملایا اور چھت کو گھورنے گئی۔ وہ محمری سوچوں میں گم تھی۔اپنی بکری کی آواز سن کروہ انھی اور پھراسے اینے ہا تھوں سے کھلانے گئی۔ مرکز گئورُول

چھی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ بھر ہمت کرکے پوچھا۔ ''کیا تم مجھے اپنے شوہر یا عاشق کی حیثیت سے تبول نہ کردگی؟''ا بمرالڈانے دوٹوک جواب دیا۔'' ہمرگز نہیں۔''

''کیاتم مجھے اپنا دوست کی حیثیت میں قبول کرلوگ۔"ایمرالڈانے ایک نظراس کی طرف دیکھا اور پھرپولی۔ ''شاید" اس جواب سے گرینگوئر کو دلی مسرت ہوئی۔ اس نے ایمرالڈا کی طرف دیکھا تو وہ بچھ سوچ رہی تھی۔ خود ہی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چک رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں چک رہی تھیں۔ گرینگوئرنے یو چھا۔ ''تھیں خوش کرنے کئے کمی شخص کوکیا کرنا چاہے۔''

"اسے مرد بننا چاہئے۔ بمادر میں صرف اس شخص سے محبت کر سکتی ہوں جو میری حفاظت کر سکتا ہو۔ "ایمرالڈانے جواب دیا۔ ایمرالڈا کے اس جواب سے گرینگور کا چروا ترگیا۔ وہ بردی خفت محسوس کرنے لگا کہ ایمرالڈانے جان بوجھ کراس پر جملہ کسا ہے کیونکہ آج ہی وہ ایمرالڈاکو قاسمیڈو کے ہاتھوں سے بچانے سے ناکام رہا تھا۔ اس نے بات جاری رکھنے کے لئے یو چھا۔ "کیا تم کس سے محبت کرتی ہو۔"

"میں ایمی نہیں جانی۔ گریۃ چل جائے گا۔"اس نے بجیب اندازے میراکر کما۔

گریگورُ ایک بار بجرچپ ہوگیا۔ چند منٹ سوچ کراس نے بوچھا کہ وہ قا محیدُوے ک
طرح خی گئی۔ قا محیدُو کا نام من کرایم الڈالرزگی اور بے اختیار اس کے منہ سے لگلا "اوہ وہ
ایک دہشت ناک کرڑا" جب گریگورنے یہ بوچھا کہ اس کے خیال بیں قا محیدُوا سے کیول
پڑنا چاہتا تھا۔ تو ایم الڈانے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آئے میں کمی خوب صورت یا دکش
واقعہ کی یا دسے چک رہی تھیں وہ بے اختیار ہو کر گانے گئی۔ جس طرح اس نے اچھا تک گانا
مروع کیا اس طرح اس نے گیت ختم کردیا اور اپنی بکری بالی کو سلانے گئی۔ گریگورئے کما
"بری پیاری بکری ہے۔" ایم الڈا نے مسکراکر کما۔" یہ میری بمن ہے" گریگورئے لگا۔
تہمارا نام بڑا بجیب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایم الڈا نے سربلا کر کما" مجھے خود معلوم
تمیں۔" پھراس نے اپنے سینے کے اندر سے ایک چھوٹی می تھیلی نکالی شے وہ اپنی گر دن بیں
ہار کی طرح باند سے ہوئے تھی۔ یہ تھیلی سزر نگ کے ریشی کیڑے کی تھی۔ اور اس کے وسط
ہیں ایک مصنوعی ہیرا جگرگا دہا تھا۔ "شاید اس کی وجہ سے جھے ایم الڈا کتے ہیں" اس نے
مصنوعی ہیرے کی طرف اشارہ کرے کما۔ گریگورئے اسے چھونا چاہا قوہ بدک گئے۔" اس

مت چھو۔ اس میں خاص آ شیر ہے۔ تم نے چھوا تو اس کا اثر اڑجا نے گا۔ "گریگوراس سے چھوٹی چھوٹی بھوٹی بھی لفظ ہو۔ وہ اپھوٹی بھوٹی بھوٹی بھی لفظ ہو۔ وہ اپھوٹی بھی وہ الدین کو بالکل نہیں جانتی۔ وہ بھوٹی بی تھی جب فرانس آئی تھی اور بیرس آئے تو اسے صرف ایک برس ہوا تھا۔ اس کے بعد گریگورُ نے اسے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کہ اس کا نام کیا ہے اس کا باپ نوٹری تھا جے پھائی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ ماں کو بھی ہیں برس پہلے قتل کردیا گیا تھا۔ چھ برس کی عمر میں وہ سیتم ہوگیا تھا۔ چھ سے سولہ برس تک اس نے گئے بی دھندے کئے۔ نہ گھرتھا نہ کوئی ٹھکانہ۔ بالغ ہوکر اس نے کئی پیشے اپنا کے۔ لیکن ہرپیشہ میں ناکام رہا۔ نہ سپائی بن سکا۔ نہ آوارہ گرد نہ را ہب' نہ چور' پھرا کیک دن اس کی ملا قات نوٹرے ڈیم کے بوے پادری فرد لوسے ہوئی۔ جس نے اس میں دل چھی لینی شروع کردی اور اسے تعلیم دلوانی شروع کی۔ گریگورُ ہوش بیان میں اپنی ادبی اور شعری ملا حیتوں کا ذکر کر تا اس نظریں جھکائے ذمین پر دیکھ رہی ہوارے وہ بیراس نے رک کردیکھورُ کو آپی طرف دیکھ کردہ بولی۔ «تو بیس یہ اس کا کیا مطلب اور چھی بربرا بھی رہی ہے۔ گریگورُ کو آپی طرف دیکھ کردہ بولی۔ «تو بیس یہ اس کا کیا مطلب اور چھی بربرا بھی رہی ہے۔ گریگورُ کو آپی طرف دیکھ کردہ بولی۔ «تو بیس یہ اس کا کیا مطلب اور پھی بربرا بھی رہی ہے۔ گریگورُ کو آپی طرف دیکھ کردہ بولی۔ «تو بیس یہ اس کا کیا مطلب اور پھی بربرا بھی رہی ہے۔ گریگورُ کو آپی طرف دیکھ کردہ بولی۔ «تو بیس یہ اس کا کیا مطلب سے؟"

گرینگوئز کوبیر سوال من کربردی مسرت ہوئی کہ اباسے اپنے علم کے اظہار کا موقعہ مل رہا ہے۔"فوہیں ایک لاطبی لفظ ہے۔ جس کا مطلب ہے سورج۔" "سورج۔"ایمرالڈانے دہرایا۔

" ہال۔ سورج۔ اور فوبیس نام کا ایک دیو تا بھی گزرا ہے۔"

"دیوتا" ایم الڈانے دہرایا۔ وہ بے حد خوش نظر آرہی تھی۔ بے چین می مضطرب می اس کے بازوسے ایک بازوبند کھل کرینچے زمین پر گرپڑا۔ گریگاوڑا سے اٹھانے کے لئے جھکا۔ بازوبند اٹھا کراس نے اوپر دیکھا تو ایم الڈا اور اس کی بکری دونوں غائب ہو تھکے تھے۔ پھراس نے دو سرے دردا زے کی اندر سے بند ہونے کی آواز سنی۔ "میں کہاں سوؤں گا۔" گریگوٹر کواب دو سری فکر لگ گئی۔ جس کمرے میں وہ تھا وہاں کوئی بسترنہ تھا۔ ہاں لکڑی کا گہا سا بہنے ضرور موجود تھا۔

" خیر میں اس پر سوجاؤں گا۔ "اس نے اپنے آپ سے کما اور پھر اس بینچ پر لیٹتے ہوئے

بولا:

''جھے شکایت کرنے کا تو کوئی حق نہیں پہنچتا لیکن بیہ شادی کی عجیب و غربیب رات ضرور ہے۔''

## اس کی دنیا اس کا آقا

جس رات قاسمیڈو کو احمقوں کا پوپ 'منتخب کیا گیا اور کئی غیر معمولی واقعات پیش آئے' اس رات سے سولہ برس پہلے ایک صبح اجتماعی نماز کے وقت قاسمیڈو نوٹرے ڈیم کی دیوار کے پاس پڑا پایا گیا تھا۔ میہ دیوار مخصوص حیثیت رکھتی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا پیالہ خیرات کے لئے رکھا رہتا تھا۔ اور وہاں لوگ بے سہارا بچوں اور اپنی ناجائز اولادوں کو چھوڑ جایا کرتے تھے ماکہ جس کسی نے انہیں اپنانا ہو۔وہ وہاں سے حاصل کرلیں۔

۱۳۱۷ء اتوارکا دن تھا۔ کسن قاسمیڈہ کے اردگرداس دیوار کے پاس لوگوں کا چوم بحت تھا۔ جس میں نانوے فیصد ہوڑھی عور تیل تھیں۔ اس چوم میں سب سے آگے وہ چار عور تیل تھیں کہ وہ راہبات ہیں۔ ان میں سے ایک مور تیل تھیں کہ وہ راہبات ہیں۔ ان میں سے ایک راہبہ نے کما۔ "بید پچہ کماں ہے؟ یہ تو بو زنا ہے۔" میری راہبہ نے کما۔ "بید پچہ کماں ہے؟ یہ تو بو زنا ہے۔ تیری راہبہ بولی۔ "بید جلادینا چاہے یا ڈبو دینا چاہے۔" پہلی راہبہ نے کما۔ "دیکھتی نہیں ہو۔ اس کی عمر کم از کم چار سال ہے۔ اب تک تو یہ زندہ رہا ہے۔ کسی نہ کسی نے اسے پالای ہوگا۔" راہبات اور دو سرے لوگ جو بچھ دکھ رہے تھے جو بچھ کمہ رہے تھے وہ درست تھا۔ ہوگا۔" راہبات اور دو سرے لوگ جو بچھ دکھ رہے تھے جو بچھ کمہ رہے تھے وہ درست تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب' عجیب الخلقت چیز تھی۔ دیکھنے والے تھرا رہے تھے لرز رہے تھے۔ مجمع چند دانت۔ اس کی ایک آئھ رو رہی تھی۔ دیکھنے والے تھرا رہے تھے لرز رہے تھے۔ مجمع جس سے ایک نے کما۔" یہاں تو بچول کو چھو ڈ جانے کی اجازت ہے۔ درندوں کو نہیں۔ یہ بچہ کسے لوگوں کے ملاپ سے بہدا ہوا ہوگا۔" کوہان کی طرح اب بھی اس کا کب ابحرا ہوا تھا۔ وہ انسان کا بچہ تو دکھائی بی نہیں دیتا تھا۔ لوگ چہ میگوئیاں کر رہے تھے کہ اسے کون اپنائی اور پھبتی کون اپنائی اور پھبتی کون اپنائی اور پھبتی

آ تھوں کا مالک ہجوم کو چیر تا ہوا آگے بڑھا۔ اور بولا "میں اس بچے کو اپنا تا ہوں۔" اس نے جلدی سے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا۔ لوگ جیرت اور دل چسپی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اور وہ بچے کو اٹھا کر توٹرے ڈیم کے اندر داخل ہو گیا مجمع میں سے ایک نے کہا۔ "میں نہ کہتا تھا کہ نوجوان فرولور اہب طلسم اور بھوت بریت کے علم سے دلچیسی رکھتا ہے۔"

سے بات توبیہ ہے کہ راہب فرولو معمولی انسان نہ تھا۔ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق ر کھتا تھا جے بور ژوا اور نیم بور ژوا کا درمیانی طبقہ کما جاسکتا ہے۔ تبھی اس کے خاندان کے ایک بزرگ بشپ تھے۔ پیرس میں اکیس گھرتھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاندان کی دولت تمکنٹِ اور جا کداد گھٹتی گئی لیکن اب بھی فرولو پیرس میں ایک معقول جائداد کا مالک تھا۔اس کی کمسنی ہی میں اس کے والدین نے اسے یا دری بتانے کا فیصلہ کرلیا تھا۔اس نے لاطینی پڑھی میونیور شی میں تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک اداس اور غمزدہ سا ذہین طالب علم تھا جو آہستہ آہستہ ترقی کر ما چلا گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں برے برے حادثات ویکھے تھے۔ ۱۳۲۱ء میں جب پیرس اور اس کے گردو نواح میں طاعون پھیلا اور چالیس ہزار لوگ اس کی ہجینٹ چڑھ مھنے تو مرنے والوں میں اس کے بیٹنزرشنہ دار بھی تنے۔اس طاعون میں اس کے والدین بھی دنیا سے اٹھ محصہ اس کا چھوٹا بھائی جیہان موت کے زبروست ہاتھ سے محفوظ رہ كرزنده فيح كيا تھا۔ فرولونے اسے پنگوڑے ہے اٹھایا 'بازوؤں میں لے لیا اور باپ بن كراس کی پرورش کرنے لگا۔ انیس برس کا فرولو دنیا میں تنها تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کی پرورش کی ذمہ داری اس کے کند عول پر آبری تھی۔وہ نوجوان جے صرف علم سے محبت تھی جو صرف کتابوں کا عاشق تھا اب وہ چھوٹے بھائی کو اپنی زندگی کی متاع عزیز سیجھنے لگا۔ اس نے اسے لا ڈیار میں بگاڑ دیا۔ وہ اس کی مان بن گیا۔ ہیں برس کی عمر میں وہ نوٹرے ڈیم کا چھوٹا پادری مقرر ہوا۔ زہبی اور دینی دنیا میں اس کے تقوی کی دھوم مجی ہوئی تھی اور اب وہی اس برہیئت'غیرانسانی چرہے والے بیچے کو اپنا کر ساتھ لے تھیا تھا۔ وہ جے دنیا نے ٹھکرا دیا تھا۔ اسے اس لے سینے سے لگالیا تھا۔ اس نے اسے بہتمہ دیا اس کا نام قاسمیڈور کھا۔ اور اس تحبرت يك چيتم بدبيئت ثيرهي ثاغبول دالے بيچے كوانسان سمجھ كريالنے لگا۔

۱۳۸۲ء تک قاسمیٹد جوان ہوچکا تھا۔ اور وہ نوٹرے ڈیم کی تھنٹیوں کو بجانے کے فرض پر

مامور کردیا گیا۔ تب تک اس کا محسن فردلو بھی ترقی کرتے کرتے آرچ ڈیکن بن چکا تھا۔ جو کلیسا میں بڑا اہم اور مقدس رتبہ ہو تاہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قاسمیڈواور نوٹرے ڈیم کے گرجے کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ پیدا ہوگیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ قاسمیٹو کے والدین کون ہیں۔ وہ دنیا سے کٹ چکا ہے دنیا کے پاس اس کے لئے سوائے حقارت اور تفحیک کے اور پچھ نہ تھا۔ نوٹرے ڈیم کے گرجے نے اس کو پناہ دی تھی وہ اس کی دیوا روں ہے مانوس ہو گیا۔ اس کو اپنا گھر سمجھنے لگا۔ نوٹرے ڈیم ہی اس کاخول اس کا گھو نسلا 'اس کا گھڑ اس کا ملک اور اس کی کل کا نتات تھا۔ بچین کے زمانے سے بی وہ نوٹرے ڈیم کی دیوا روں فرش آور کونے کھدروں سے مانوس ہو گیا۔ یمان کھٹتا ہوا۔ لڑ کھڑا ما ہوا وہ بردا ہوا بقیا۔ کسی جر توے کی طرح وہ نوٹرے ڈیم کی عظیم اور وسیع عمارت کے جسم کی تمام رگوں اور ریشوں سے مانوس ہوچکا تھا۔ وہ نوٹرے ڈیم کے ایک ایک کونے اور گوشے کو جانتا تھا۔ بہیں اس کی زندگی بسرہو رہی تھی۔ پییں دہ سو تا اور جاگتا تھا۔ اور پییں دہ پہلی بار رسوں پرچڑھ کر کٹکتے ہوئے گھنیٹاں بجانے لگا تھا اور اسے نوٹرے ڈیم کی گھنیٹاں بجاتے دیکھ کرپادری فرولو کو عجیب طرح کی خوشی ہوئی تھی۔ جیسے کوئی باپ پہلی بار اینے بیچے کو دیکھ کر مسرور ہو تا ہے۔ قاسمیڈد کو کسی بندریا بہاڑی بکرے کی طرح نوٹرے ڈیم کی گھنیٹال بجاتے دیکھ کریادری فرولو کو عجیب طرح کی خوشی ہوتی تھی۔ جیسے کوئی باپ پہلی بار اپنے بیچے کو دیکھ کر مسرور ہو تا ہے۔ قاسمیٹد سمی بندریا بہاڑی برے کی طرح نوٹرے ڈیم کی ہربلندی کو چھولیتا تھا۔وہ چاروں طرف دوڑتا بھاگتا بھرتا۔ بیہ دنیا اس کی اپنی دنیا تھی۔ پادری فرولونے بڑی دفت اور بڑے تخل کے ساتھ قاسمیٹو کو بولنا سکھایا تھا۔ اہمی وہ پوری طرح قوت کویائی پر عبور حاصل نہ کرسکا تھا۔ کہ اس بدبخت کیڑے کی بیہ ملاحبت تقریبا ختم ہوگئ۔وہ چودہ برس کا تھا جب وہ توٹرے ڈیم کی تھنیٹال بجانے لگا تھا۔ چھوٹی بڑی تھنیٹوں کی لاتعداد اور متنوع آوا زول نے اس کی ساعت پر بڑا اٹر ڈالا اور وہ ہمیشہ کے لئے بسرہ ہوگیا۔ قدرت نے دنیا کے ساتھ رابطہ قائم كرنے كے لئے اس كے لئے جو دروازہ كھلا چھوڑا تھا وہ بھى ہميشہ كے لئے بير ہوكيا۔ بسرے بن کی وجہ سے اس کی قوت کویائی بھی مجروح ہوئی۔ اس دکھ نے قاسمیٹو کو غمزدہ كرديا۔ اس كى روح كى محمرائيوں ميں ايك دائى اداسى رج بس كئے۔وہ خاموش رہنے لگا۔

لوگوں کے بے رحم قہنتہوں اور تیز جملوں سے بھی وہ کوئی اثر نہ لیتا۔ زبان کے استعال کو اس نے متروک قرار دے دیا۔ اور بتیجہ میہ نکلا کہ اب اگر وہ مجھی کبھار کسی اندرونی تحریک ہے مجور ہوکر بولنا بھی تھا تو لفظ عجیب اندا زے ٹوٹ پھوٹ کراس کے حلق ہے نکلتے ہتھے۔ اس کی آداز ڈراؤنی اور بو حمل تھی اور الفاظ اور لہجے کا اہمام اس کو عجیب و غربیب صورت بخش ریتا تھا کہ سننے والے کو اس کی آواز ہے بھی کراہت محسوس ہونے لگتی تھی۔ حالات اور قسمت نے قاسمیٹو کے ساتھ ایباسلوک روا رکھا تھا کہ اس کا ذہن ہمیشہ واہموں میں گھرا رہتا۔اس کے دماغ میں عجیب و غربیب طرح کے خاکے بنتے 'مبہم سوچیں جنم لیتی تھیں اور پھر مجھی تبھی تو وہ نیم پاکلوں کی سی حرکتیں کرنے لگتا۔ اور تبھی احمق نظر آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بدہیئت ہے۔ خارتی مظاہراور دو سرے انسانوں کے مشاہدے نے اس کے اندر عنیض و غضب اور تلخی کا جذبه پیدا کردیا تھا۔ کیونکہ وہ ان جیسانہ تھا۔اس کی فطرت وہی تھی جو عام انسانوں کی ہوتی ہے لیکن اس کی بر بئیتی نے اس کی سوچوں کو ڈس لیا تھا۔ انسانوں کے بارے میں اس کا جتنا بھی تجربہ تھا وہ تلخ تھا۔ انسانوں کے ساتھ پہلے رابطے نے ہی اسے بیہ معجما دیا کہ انسان اس کا غداق اڑاتے ہیں اس کی تذلیل کرتے ہیں۔ اے اپنے آپ ہے مختلف سمجھ کررد کر بچکے ہیں۔جول جول وہ جوان ہوا۔اس کے احساس میں اضافہ ہو تا چلا گیا کہ آس پاس کی دنیا میں اس کے لئے نفرت کے سوا پچھ بھی شیں ہے۔ اس کا روعمل بیر ہوا کہ اس نے بھی انسانوں سے منہ پھیرلیا۔اس کے لئے نوٹرے ڈیم کا کر جابی سب پچھے تھا۔ نوٹرے ڈیم کے کرہے میں شہنشاہوں ولیوں اور مشیوں کے سنگ مرمرکے جیسے کم از کم اس کی بنسی تو نہ اڑاتے تھے۔ بھوتوں اور جنوں کی تصویریں اور مجتبے بھی اے اچھے لگتے تھے کیونکہ وہ اسے دیکھ کر گھورتے نہ ہتھ۔ ولی اور شیطان کے نمائندے۔ دونوں اس کے دوست تھے۔ بعض او قات وہ گھنٹوں ان مجتموں کے سامنے کھڑا ان کو استغراق ہے دیکھنا رمتانقا- گرجا ـ اس کامعاشرہ تھااور بھی اس کی دنیا تھی ۔

اسے سب سے زیادہ محبت نوٹرے ڈیم کی تھنٹیوں سے تھی۔ تھنٹیوں کی آوازاس کی روح کو جگا دیتی اور اس کے وجود کو ایسے بال و پراور نوانائی بخش دیتی کہ وہ بے کراں خلاء میں اور جگا دیتی اور اس کے وجود کو ایسے بال و پراور نوانائی بخش دیتی کہ وہ بے کراں خلاء میں اور نے لگتا۔ تھنٹیوں کی آواز بھی بھی اس کی روح کی دائمی اداسی کو مسرت میں تبدیل کردیتی

تھی۔ وہ ان تھنٹیوں سے عشق کر تا تھا۔ ان کو محبت سے سہلا تا تھا۔ ان سے ہمکلام ہوا کر تا تھا۔ وہ ان کی آواز کو سمجھتا تھا۔ وہ ٹاور اور ایک گھڑیال والا کمرہ اس کی جنت تھے۔ گھنٹیول کی آوا زوں نے اس کی ساعت کو چھین لیا تھا لیکن اب بھی اگر وہ کوئی آوا زسن سکتا تو وہ تھنٹیوں کی آداز ہی تھی۔ان گنت چھوٹی بڑی گھنٹیوں اور گھریال میں سب سے بڑی گھنٹی میری تھی۔ اس سے تو وہ واقعی دل کی گہرائیوں سے عشق کر ناتھا۔ وہ جوش میں آگراس کے بڑے لٹکن کے ساتھ لٹکنے لگنا تھا۔اسے تھنٹیوں کو بجانے سے بھی عشق تھا۔ادہر فرولواسے اشارہ کرتا' ا دہروہ بھاگ نکلتا۔ اس وقت اس کی رفتار میں جیرت انگیز تیزی پیدا ہوجاتی تھی۔ پلک جھیکتے میں وہ بلندیوں کو سر کر تا میری کے پاس پہنچ جا تا۔ بربردا کراہے پچھے کہتا اور پھررسہ تھینچ کر' ا ہے جھولے دے کر بجانے لگتا۔ گھنٹی کی پہلی آواز من کروہ مسرت سے چیختا ''واہ''اور پھر تہقیے لگانے لگتا وہ تبقیے جو تھنٹیوں کی پرشور آوا زوں میں گھل مل جاتے تھے۔اس وفت اس کی واحد آنکھ جو عموما بھنجی ہوئی رہتی تھی پچھے اور زیادہ کھل جاتی۔ اور اس کی چیک میں بھی ا صافہ ہوجا تا۔ وہ جانتا تھا کہ جمال وہ کھڑا ہو کر تھنیٹاں بجا رہا ہے وہاں سے دو سوفٹ نیچے لوگ کھڑے تھنٹیوں کی آواز من رہے ہیں۔ تھنٹیوں کی آوازیں من کر'ان کو حرکت میں دیکھ کر تبھی تبھی وہ وفور جذبات سے اس پر عجیب سا دورہ پڑجا تا تھا۔ وہ اچانک اپنی بوری قوت کے ساتھ چھلانگ لگا کر کسی تھنٹی کے نشکن کے ساتھ چیٹ جاتا یا کسی تھنٹی کواپنے مضبوط کیکن بدوضع بإزوؤں کی گرفت میں لے لیتا۔ میری کو اپنی آغوش میں لئے وہ اسے جھولے کی طرح جھلا تا رہتا۔ ٹن ٹن ٹن کی بھاری اور سرملی آواز اس کے خون کو گرم کردیتی۔ وہ خواب سا ساں دیکھتا اور اس وفت اسپنے وجود کو تھنٹی کے وجود میں مدغم ہوتے ہوئے محسوس کرکے خوشی

نوٹرے ڈیم کے گرج میں ساری رونق۔ گویا قاسمیٹو کی وجہ سے تھی۔ قاسمیٹو کی روح گرے کے ان گنت دالانوں اور گیلربوں میں ہروفت رواں دواں نظر آتی۔ وہ اونچے سے اونچے مینار پر بے خونی سے چڑھ کراس کی صفائی کرنے لگا۔ پرندوں کے گھونسلے اتار کرباہر پھینکآ۔ نیچے کھڑا ہوا آدمی اس کو کسی منیار پر چڑھتے ہوئے دیکھ لیتا تو دہشت سے دم بخود ہوجا تا۔ وہ کسی کے اشارے یا تھم کے بغیرخود ہی گرجے کی صفائی میں جٹا رہتا گھنٹیوں کو لشکا تا

اور چپکا تا رہتا۔ مجتموں کو جھاڑ تا رہتا۔ پھراور دھاتوں کے بنے ہوئے انسانی اور غیرانسانی چردل کے ساتھ اس کی آشنائی تھی۔ پھرکے بینے ہوئے کتے 'سانپ اور عجیب الخلقت چیزیں اس کو ہراسال نہ کرسکتی تھیں۔ اگر قاسمیٹواس کردار کے ساتھ۔عہد قدیم کے مصرمیں ہو ہا تواسے یقیناً مندر کا دیو تا تشکیم کرلیا جا تا۔ اب لوگ عہد وسطی میں اسے گرہے کا بھوت مبحصتے تنصبہ آج جو لوگ جانتے ہیں کہ بھی نوٹرے ڈیم میں کوئی کبڑا بدہیئت قاسمیڈو بھی رہتا تھا تو انہیں شدت سے احساس ہو تا ہے کہ نوٹرے ڈیم کا گرجا اس کے بغیرا داس ہے' بے روح ہوچکا ہے۔ اس کا جسم روح سے محروم ہوچکا ہے۔ نوٹرے ڈیم کا گرجا۔ قاسمیڈو کے بغیر اس کھوپڑی کی طرح ہے جس کے ماتھے کے بنچے دو خالی گڑھے تو ہیں مگر آئکھیں نہیں۔ اس کی دنیا میں صرف ایک ایساانسان تھا جس سے نہ تووہ نفرت کر ناتھا اور نہ ہی اس کے کئے اس کے دل میں کوئی رمجش تھی۔ اس انسان سے وہ شاید اینے گرہے سے بھی زیادہ محبت کر نا تھا۔ اور وہ تھا پادری فرولو۔ اس کی سیہ محبت اس کی فطرت اور روح کی پاکیزگی کی غمازی کرتی تھی۔ فرولونے اسے پناہ دی تھی۔ اسے پالا پوسا تھا۔ لڑ کہن میں جب کتے اور شریر بچاسے دیکھ کراس پر جھپٹتے تو وہ پادری فردلو کی ٹانگوں میں ہی چھپ کراپنی جان بچایا کر ناتھا۔ میر پاوری فردلو ہی تھا۔ جس نے اسے نوٹرے ڈیم کی تھنٹی بجانے والا بنایا تھا اس نے اسے بولنا 'لکھنا اور پڑھنا سکھایا تھا۔ پادری فرولو کو قاسمیں دیسے روپ میں دنیا کا وفا دار ترین غلام مل گیاتھا۔ دہ اس کا آقا تھا اور قاسمیٹو اس کے لئے جان دے سکتا تھا۔ جب قاسمیٹو ا پی قوت ساعت سے محروم ہو گیا تو آقا اور غلام کے درمیان۔ ایک پر اسرار اشاراتی زبان نے جنم لیا۔ ان اشاروں کناپوں کو وہ دونوں ہی سمجھ سکتے تھے۔ کیونکہ کسی تیسرے کے بس میں نہ تھا کہ وہ بھی اس پرا مرار زبان کے تجربے میں جمریک ہوسکتا۔ بادری فرولو کے ایک اشارے پر قاسمیٹوبلا چوں و چرال سینکٹوں فٹ کی بلندی سے چھلا تک لگانے پر آمادہ ہوجا تا تھا۔ میہ جیران کن بات تھی کہ قاسمیٹو جیسا قوی اور شد زور۔ بادری فرولو کے سامنے تنکے کی طرح کاننے لگتا تھا۔ اگر مثال سے ہی اس کی وفا داری کو ظاہر کرنا ہو تو پھر بردے بقین سے کہا جاسکتا ہے کہ آج تک کوئی کتا اور کوئی گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفا دار نہیں ہوا' جتنا وفادار۔ قاسميلو فخاب

پادری فردلو۔ ان تمام حقائق سے آگاہ تھا۔ لیکن اس کی دنیا اور اس کی دلچیپیاں قاسمیٹو ہے مختلف تھیں۔ بإدرى فرولو كواپنے چھوٹے بھائى جیمان سے بے حد محبث تھی۔اس كی د لی خواہش تھی کہ اس کا بھائی پڑھ لکھ کر اعلیٰ منصب تک پنچے۔ لیکن نوجوان جیهان نے اینے بھائی کی تمام خواہشیوں اور امیدون کو دھندلا دیا تھا۔ وہ آوارہ 'عیاش' فضول خرج اور کما بن چکا تھا۔ اپنے بھائی کی وجہ سے پادری فرولو بے حد اواس رہا کر آتھا۔ اپنے غم کو بہلانے کے لئے وہ سائنس پر زیادہ سے زیادہ توجہ صرف کر رہاتھا۔وہ سائنسی تجربوں میں دن رات منهمک رہنے لگا۔ وہ عالم تھا۔ علم کے ساتھ اس کی محبت بے پایاں تھی۔ کلیسیاجن علوم کے مطا<u>لعے</u> کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے ان علوم پر بھی عبور حاصل کیا تھا۔ دنیا کے سی دو سرے مقدس اور ندہبی لوگوں کی طرح فرولو بھی '' شجر ممنوعہ'' کا ذا کقتہ چکھنا چاہتا تھا۔ وہ فطرت کی ممرائیوں میں چھیے ہوئے صدیوں کے حقائق کو پانا چاہتا تھا۔وہ ان موضوعات اور تجرپوں پر کام کر رہا تھا۔ جن کے لئے بعض او قات انسان کو اپنی روح کی بھی قرمانی و بی پڑتی ہے۔ عمد وسطی کی مخصوص روایات کے تخت اس نے بھی ابن رشد' ولیم آف پیرس اور کولس فلمیل کا راستہ اختیار کیا تھا۔ وہ ستاروں کے علاوہ کیمیا میں بھی بڑی دل جسمی لیتا تھا۔وہ مس خام کو ٹھوس سونے میں تبدیل کرنے سے بھی تجربے کر تا رہتا تھا۔وہ عزالت نشین ہو گیا تھا۔ اس نے پیلس ڈی گریو کی طرف ایک او نچے مینار میں اپنے تجرفات کے لئے ا کید تمرہ مخصوص کرلیا تھا۔ بیر ہرا سرار حجرہ تھا۔ جہاں کوئی ہمخص حتی کہ پیرس کابشپ بھی اس کی اجازت کے بغیرداخل نہ ہوسکتا تھا۔ مدنوں پہلے سے حجرہ بشپ بیوگونے نغیر کرایا تھا۔ اہد اس کمرہے میں وہ کالے جادو کے تجرفات کیا کر ناتھا پیرس کے ان گنت لوگوں کا ایمان تھا کہ قا سمیٹد ایک بھوت ہے۔ معمول ہے اور باوری فرولوعامل اور جادو کر۔ بادری فرولوجب سمجی لوگوں کو نظر آیا تو وہ دیکھتے کہ وہ اپنی آئکھیں جھکائے رکھتا ہے۔ونت سے پہلے ہی اس کا سرمنجا ہوچکا ہے اس کاسینہ ہمیشہ اتھل پیقل ہو تا رہتا ہے اور جب بھی وہ نظریں اوپر اٹھا تا تو لوگ یوں محسوس کرتے جیسے اس کی آنکھیں اٹکارے اگل رہی ہیں۔ بإدرى فرولو ہميشہ عورتوں سے بدكتا تھا۔اسے عورتوں كى قربت سے شديد نفرت تھی۔ عور نوں کے رہیمی لباس کی سرسراہٹ سن کرہی اس کا وجود عنیض وغضب سے بھرجا آیا تھا۔

وہ جپی عورتوں سے تو ہے حد خوفزدہ رہتا تھا اور اس نے خاص طور پر بشپ سے در خواست کی تھی کہ ایک تھم کے ذریعے جپی عورتوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ نوٹرے ڈیم کے چوک میں رقص کا مظاہرہ نہ کریں۔ ان دنوں پادری فردلو ان قدیم مخطوطات اور تعزیراتی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا جن میں ایسے جادوگروں کچڑیلوں کو سزائیں دینے کے نظائر تھے۔ جو بکریوں یا سوروں کی اعانت سے کالے جادو کا عمل کیا کرتے تھے۔

کہ کھار جب پادری فردلو اور قاسمیڈد ایک ساتھ جاتے دکھائی دیے توعور تیں انہیں دیکھ کررک جاتیں ان کے چروں پر خوف کی جھاپ صاف دکھائی دیے گئی اور پھر کوئی عورت کہ اٹھی۔ "جتنا بدصورت اور مڑا تڑا جسم اس شیطان قاسمیڈد کا ہے اتن ہی بدصورت اور گھناؤنی روح پادری فردلو بچھلے کئی دنوں سے گمری سوچوں میں گم رہے لگا تھا۔ بسرہ قاسمیڈد اپنے آقا کے دل کی مطلب سمجھ لیتا تھا۔ گروہ اپنے آقا کے دل کی مرائیوں میں جھانک کرنہ دیکھ سکتا تھا کہ دہاں کیسے کیسے طوفان میل رہے ہیں۔

## آنسواورياني

رابران ایسٹوٹیول کا شار پیرس کے چند خوش نصیبوں میں ہو تا ہے۔ وہ وائیکاؤنٹ آف
پیرس تھا۔ شہنشاہ کا درباری اور مصنف بھی۔ اس کے اعزازات کی فہرست بڑی طویل تھی۔
لیکن 'جنوری ۱۳۸۲ء کو جب وہ صبح کے وفت بیدا رہوا تواس کا موڈ خاصا بگڑا ہوا تھا۔ اگر اس
سے پوچھا جا تا کہ اس کا موڈ کیول خراب ہے تو شاید وہ خود بھی اس کی وضاحت نہ کر سکتا۔
مکن ہے اس کی وجہ سے ہو کہ اس دن آسان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ اس مطلق العنان
فض کے بس میں نہ تھا کہ وہ گدلے بادلوں کو پیرس کے آسان سے دور بھگا سکتا۔ سے بھی
مکن ہوسکتا ہے کہ اس کا وہ کمربند جس میں تلوار لئی رہتی تھی، تگ ہوگیا تھا کیونکہ پیرس کا
سیمصنف دن بدن چھیتا جا رہا تھا۔ ایک وجہ سے بھی ہوسکتی ہے کہ آج اسے پکھ سرکاری کام
بھکتانے تھے۔ پچھلا دن تہوار کا دن تھا۔ اس لئے عدالت بند تھی اور آج وہ گدلے آسان
سے مصنف دن بدن چوبال دن تہوار کا دن تھا۔ اس لئے عدالت بند تھی اور آج وہ گدلے آسان

آج وہ تاخیر کے ساتھ عدالت پنچے۔اس کے عدالت میں اس کی موجودگی کے بغیری ملزموں کی قسمت کا فیصلہ ہونے لگا۔ بیہ فیصلہ اس کا نائب ماسٹرفلوریان کر رہاتھا۔ چند ملزموں کا فیصلہ کرنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ ''ارے یہ کون لایا جا رہا ہے۔ دیکھو تو کتنے ہی سیاہی ا ہے گئے آرہے ہیں۔ بیہ تو کوئی جنگلی ریچھ ہے۔ جے بیہ پکڑ کرعدالت میں لے آئے ہیں۔" عدالت میں اس وفت کتنے ہی لوگ تماشا ئیوں کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک جیهان بھی تھا۔ پا دری فردلو کا نوجوان بھائی نائب منصف نئے ملزم کو پیچان کرچیخا۔ <sup>دو</sup>اوہ میہ تو وہی ہے جسے کل احمقوں کا بوپ بنایا گیا تھا۔ ہمارا کبڑا قاسمیڈو۔"واقعی وہ قاسمیڈو تھا۔ جسے کڑی تگرافی میں باندھ کرعدالت لایا گیا تھا۔ سیاہیوں کے ساتھ کپتان فوہیں بھی موجود تھا قا سمیٹو اس وفت خاموش اور برسکون وکھائی دے رہا تھا نائب منصف نے اس فاکل کا مطالعہ شروع کیا۔ جس میں قاسمیڈویر الزامات لگائے گئے تھے۔ نائب منصف خود بسرہ تھا۔ کیکن وہ پوری کوشش کرتا تھا کہ اس کی بیہ خامی کسی پر عیاں نہ ہونے پائے۔ قاسمیٹو پر جو الزامات لگائے گئے تھے۔ان کامطالعہ کرنے کے بعد اس نے تمکنت سے کری سے سرکو ٹکا كر أنكھوں كو قدرے بند كركے ملزم ہے سوالات بوچھتے شروع كئے۔ "تمهارا نام؟" افسوس! عدالت کے مقدس کمرے میں جو پچھ ہو رہا تھا انصاف اور قانون نے اس کی مجھی اجازت نہ دی تھی۔ قانون میہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک بہرہ آدمی دو سرے بہرے سے سوال پوچھے نائب منصف کو کیا علم تھا کہ ملزم بسرہ ہے۔ لیکن اے اپنے بسرے بن کا تو علم تفانا؟ اینے بسرے بن کو چھیانے کے لئے اس نے فرض کرلیا کہ ملزم نے اس کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔اس لئے اس نے کہا ''اچھا.. ٹھیک ہے تو تہماری عمر کیا ہے؟'' قاسمیٹو نے اس سوال کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ کیونکہ اس نے سوال ہی نہ سنا تھا لیکن منصف نے ا پنی دانست میں اس کاجواب س لیا تھا۔ اس نے پوچھا۔ "اچھا توبیہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو؟" قا سمیڈو حسب معمول خاموش رہا۔ لئین اس دوران میں تماشائیوں میں کمسر پھسر شروع ہو چکی تھی۔ او ہر منصف صاحب نے اپنے منٹی کو مخاطب کرکے کہا ''منٹی۔ کیا تم ملزم کے جواب لکھ چکے ہو۔ "منٹی نے تعجب سے منصف کی طرف دیکھااور پھرعدالت کا کمرہ قہفتوں نے اٹھا۔ قہقہوں کی آواز اتنی پرشور اور گونج دار تھی کہ بسرہ منصف اور بسرہ ملزم بھی

'چونے بغیرنہ رہ سکے۔ قاسمیڈونے لوگوں کے کھلے منہ دیکھے تو جیران رہ گیا۔ بسرے منصف نے سوچا کہ لوگ اگر قبقے نگا رہے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ملزم نے کوئی نامعقول بات کمہ دی ہے۔ وہ غصے سے چیخا۔ "بدمعاش مم نے میرے سوال کا جو جواب دیا ہے اس کے بدلے میں تنہیں بھانسی دی جاسکتی ہے۔ کیاتم بھول گئے کہ تم کس کے ساہنے کھڑے ہو۔" جلتی آگ پر تیل ڈالنے کاجو اثر ہو تا ہے وہی اثر لوگوں کے قہقہوں پر بسرے منصف کے اس جملے نے کیا۔ اب تو لوگوں کے قبقے۔ عدالت کے باہر بھی سنے جا رہے تھے۔ قاسمیٹو کاچرہ ای طرح بے ماثر تھا۔ کیونکہ اسے تو پچھ خبرنہ تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن منصف کا بارہ اور زیادہ چڑھ گیا۔ وہ چیخ چیخ کر تماشائیوں کو ڈانٹنے لگا۔ نائب منصف کے کان کے قریب جاکر اس کے نائب ا نسراور بھیدی نے بیہ بتانے کی کوشش کہ اصل میں عدالت میں کیا ہو رہاہے؟ افسوس کہ منصف صاحب کے بلے اب بھی پچھے نہ پڑا۔ اور اس نے سختی سے قاسمیڈو کواشارے کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ 'کیاتم جانے ہو كه تنهيل يمال كس الزام كي وجه ب لايا كيا ہے؟" قاسمينو چونكه مصنف كي طرف ديكھ رہا تھا۔ اس کئے اس نے سوچا کہ اس سے اس کا نام پوچھا گیا۔ اس نے اپنی طویل خامشی کو توڑتے ہوئے اپنی غیرانسانی آوا زمیں کہا۔ " قاسمیٹو" تماشائی ایک بار پھر ہننے لگے۔ "برمعاش" مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ "لوگوں کے کھلے منہ دیکھ کر منصف نے سمجھا ک قاسمیٹونے اس کے سوال کا جواب غلط دیا ہے اور قاسمیٹونے پیسمجھا کہ منصف نے اس ے اس کا پیشر پوچھا ہے۔ اس لئے اس نے جواب دیا۔ "میں نوٹرے ڈیم کا گھنیٹاں بجانے والاہوں۔"اس کے جواب کے ساتھ ہی ایک بار پھرعد الت کا کمرہ اونچے اور پر شور قہقہوں سے گو شجنے لگا۔ ان قہقہوں میں اس وفت اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جب قاسمیڈو نے قدرے بلند اور غیرمہم آداز میں پوچھا۔ 'کیا حضور میری عمرکے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ میں ہیں برس کا ہوچکا ہول...." لوگول کے قہقہوں کا طوفان تصنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ منصف نے مشتعل ہو کر تھم سنایا۔ ''سیا ہیو! اسے پیلس ڈی گریو کے چورا ہے میں شینجے میں سس کر کو ڑے مارے جائیں۔ اور ایک گفتہ تک، شکنجے میں کسا رہنے دیا جائے۔ عوام الناس کو مطلع کردیا جائے۔ تاکہ وہ اس کی سزا سے عمرت حاصل کرسکیں۔" منتی نے منصف کے تھم کو جلدی

جلدی کاغذ پر لکھا اور پھر تھم نامہ منصف کے سامنے رکھ دیا ناکہ وہ اس پر اپنے دستخط کرنے کے بعد عدالتی مهر ثبت کرسکے اس وقت اس نے منصف کے کان میں کما۔ ''جناب والا'ملزم بہرہ ہے" نائب منصف ماسٹر بلوریان سے بیر بات منٹی نے اس لئے کہی تھی کہ وہ اسپے بہرے ین کی وجہ سے شاید ملزم پر ترس کھا کرسزا میں کچھ کمی کردے۔ لیکن منصف بیہ جملہ بھی نہ سن سکا۔ اور اس نے بیہ فرض کرلیا کہ اس کا منٹی ملزم پر عائد کئے جانے والے کسی الزام کی ستکینی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔اس نے غضبناک چرہ بنا کر کہا۔"اچھا تو یہ بات ہے۔"اور پھر تھم نامہ میں ترمیم کردی کہ ملزم کو دو گھنٹوں تک شکنجے پر کسار ہنے دیا جائے اور مہرانگادی۔ بیلی ڈی گریو کے چوراہے میں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ جار سیابی جموم پر قابو پانے کے لئے ا دہرا دہر نمل رہے تھے۔ ملزم آنے والا تھا اس زمانے میں ملزموں کو سزائیں چوراہے میں دی جاتی تھیں تاکہ لوگ عبرت پکڑ سکیں۔ لیکن لوک عبرت حاصل کرنے کی بجائے تفریح حاصل کرتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس خاص جگہ کے قریب جمع ہو <del>چکے</del> تھے۔ جہاں ملزم کو سزا دی جانے والی تھی گھروں کی چھتوں و بوا روں اور کھرکیوں میں مردوزن کے سری سر نظر آرہے تھے۔ بالا خرلوگوں کی بے چینی کو قرار آگیا۔ مزم کولایا جا رہا تھا۔ اسے ا کی چھڑے کی پشت پر باندھا ہوا تھا۔ لوگ اے دیکھ کر تبقے لگانے لگے ' آلیاں بجانے کھے۔ تالیاں پیٹنے لگے۔ لوگوں نے نوٹرے ڈیم کے کبڑے قاسمیڈو کو پہچان لیا تھا۔ اس بربخت کے لئے یہ ایک تکلیف وہ لمحہ تھا نہی وہ چوک تھا جمال ایک ون پہلے اسے احقوں کا بوپ بنا کر تخت پر بٹھایا تھا۔ خوشی ہے نعرے لگائے گئے تھے اور آج یمال اسے سزا دینے کے لئے رسول میں باندھے ہوئے لایا گیا تھا۔ شاہی نقارجی نے نقارہ بجا کر جوم کو خاموش ہونے کی تلقین کی۔ اور پھر گو نجدار آوا زمیں سزا کا تحکمنامہ پڑھ کرسنایا۔ قاسمیڈو اب تک مارے منظرے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ جب اسے چھڑے کی پشت سے کھول کر لیکنجے میں کنے کے لئے آگے دھکیلا گیا۔ تب بھی اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے کسی فتم کے جذبات کا مظاہرہ نہیں کیا۔اس کا چرہ بے تاثر تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ بہرہ ہی نہ ہو۔اندھا بهی تھا۔ جب اسے شکنج میں تمس کر ممر تک نظا کرویا گیا 'اس وفت بھی مطمئن رہا۔ ہجوم میں کھڑے ہمیان نے قبقہ لگا کراینے ایک دوست سے کما۔ "اس سے زیادہ احمق آدمی دیکھنے

میں نہیں آسکا بے وقوف کو اتنا بھی احساس نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ "جب لوگوں نے قاسمیٹو کا ابحرا ہوا کوہان دیکھا تو قبقے لگانے گئے۔ اس کے گفتے بالوں والے سینے اور طاقت در بالوں بھر بازدؤں کو دیکھ کروہ چیخ رہے تھے۔ ای لمحے ایک آدمی سیڑھیاں چڑھ کر شیخے کے پاس پہنچا اور سارا مجمع تالیاں بجانے لگا۔ نووا رد شاہی جلاد تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اثارا ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوڑے کو جوا میں امرائے لگا۔ چیڑے کے کوڑے کو ڈے کہ مرے پر دھات کی مٹھی نئی ہوئی تھی۔ بھراس نے اپنی دونوں آسینیں اوپر چڑھالیں۔ اس وقت خوش مزاج آوارہ گرد جسیان کو انو تھی سوجھی۔ وہ ججوم میں سے آگے نکل کر' بازوادپر الشاکر زور زور زور سے کئے لگا: "خوا تین و حضرات! آج آپ انتمائی دلچیپ تماشا دیکھیں گے۔ ماسڑ قاسمیڈو کو کوڑے لگائے جا کیں گے۔ ماسڑ قاسمیڈو جو بجیب الخلقت انسان ہے ذرا الملاحظہ کیجئے اس کی پشت پر ابھرا ہوا اونٹ جیسا کوہان' اور اس کی ٹیڑھی ٹائیس۔ "لوگ بے اختیار شینے لگے۔ ان قبقوں میں بچوں کے معصوم اور دوشیزاؤں کے کوارے قبقے بھی شائل

فینجے میں جکڑا ہوا قاسمیڈدیوں اچھلا جیسے وہ نیندسے یکدم بیدار ہوا ہو۔اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ورد اور تعجب نے اس کے اعصاب کو جھنجو ڑ دیا تھا۔ اس کا بدصورت چرہ اور زیادہ گھناؤنا ہوگیا۔ اس نے رسول کو توڑنے کی کوشش کی۔اس کمے شاہی جلاد نے اس کی پشت پر پہلا کو ڈا برسادیا۔ چردو سرا' پھر تیسرا' پھر ایک اور اس کے کاندھوں سے خون بنے لگا جلد اوھڑتی چلی گئی ایک بار پھراس نے رسول کو توڑنے کی کوشش کی کہ اس کی آئکھیں اپلنے لگیں۔ رسے اور آئنی فیلنجے یقینا ٹوٹ جائے اگر جلاد کو ڈے پر کو ڑے برساکر اسے نیم بیوش نہ کردتا اس کا سراس کے سینے پر جھک گیا۔ کو ڈے برساکر اسے نیم بیوش نہ کردتا اس کا سراس کے سینے پر جھک گیا۔ کو ڈے برستے رہے 'خون بہتا رہا۔ اب وہ بے ہوش تھا۔ اذبت اب اسے تکلیف نہ دے رہی تھی دور گھو ڈے پر بیٹھا ہوا ایک شاہی مختسب سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہم بلایا۔ جلاد نے کو ڈے والا ہاتھ روک لیا۔ جلاد کے دونا نیمین نے جلدی جلدی قاسمیڈو کیا بھر کے جسم کے ان حصوں کو دھو کر کوئی مرہم نگادی جمال سے خون بہد رہا تھا۔ خون رک گیا پھر انہوں نے اس کے ان حصوں کو دھو کر کوئی مرہم نگادی جمال سے خون بہد رہا تھا۔ خون رک گیا پھر انہوں نے اس کے این حصول کو دھو کر کوئی مرہم نگادی جمال سے خون بہد رہا تھا۔ خون رک گیا پھر انہوں نے اس کے اور پر پیلا کپڑا پھینک دیا تب جلادا پنے کو ڈے سے خون کے دھے دھوچکا

تھالیکن ابھی قاسمیڈو کی عقوبت اور اذیت کا دور ختم نہ ہوا تھا۔ ابھی اے کم از کم دو گھنٹوں تك اى شكنج ميں كسا رہنا تھا۔ پيرس كے وہ لوگ جو پہلے ہى اس سے نفرت كرتے تھے۔ جنہوں نے اسے نفرت اور حقارت کے سوالیجھ نہ دیا تھا۔ خوش ہو رہے تھے۔اس ہجوم میں کوئی بھی ایبا نہیں تھا جے اس سے ہمدر دی ہو۔ سب بنس رہے تھے۔ سب خوش تھے۔ کوئی بھی نہیں تھا جو اس بدہیئت کبڑے کی تکلیف پر دکھ محسوس کر رہا ہو۔ بلکہ لوگ تو برملا اپنی ' نفرت کا اظهار کر رہے ہتے۔ ایک نے کہا۔ ''اچھا ہوا مسے کے دسمن کو سزا ملی۔''ایک اور نے فیج کر کہا۔ '' ذرا اس کے غمزدہ چرے کو تو دیکھنا۔ بخدا اگر گزرا ہوا کل آج پھر آجائے تو ہم اسے ایک بار پھر احمقوں کا پوپ منتخب کرلیں کسی اور نے کہا۔ '' آج اسے کوڑے لگے ہیں۔" کسی دن یقیناً اسے بھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کوئی ادر بولا " کسی عورت کا حمل گرانا ہو تو کسی دوائی کی ضرورت نہیں اس کبڑے کا چرہ دیکھے لینا کافی ہے۔" ان گنت تضحیک اور تذلیل آمیز جملے'ان گنت قبقیے اور پھرلوگ اسے پھرمارنے لگے۔ قاسمیڈو کواب ہوش آچکا تھا۔ جو بھی پیخرلگتا وہ اہے احساس دلا تا کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں وہ انکسار اور مخل کی تصویر بناسب کچھ دیکھنا رہا۔ مکھیاں اس کے زخموں کے اردگر دیچکرلگانے لگی تھیں۔ایک بار پھراس نے اپنے آپ کورسوں ہے آزاد کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوسکا اس کے چرے پر غصہ تھا۔ اس کا سینہ اٹھل پیھل ہو رہا تھا لیکن اس معاشرے نے جو پچھ اے دیا تھا اس کا ردعمل شرمندگی کی صورت میں ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔غصے 'نفرت اور مایوسی نے اس کے چیرے کواور بھیانک کردیا تھا۔

یک دم اس کے چرے کا تاثر بدل گیا جب اس نے چوراہے میں کھڑے ایک پادری کو دیکھا۔ قاسمیڈد کا چرہ ملائم پڑگیا۔ غضب آلود چرے پر پھیکی سی مسکراہٹ دکھائی دیے گئی۔ پادری ہجوم کو چیر کرجول جول قریب آرہا تھا قاسمیڈد سمجھ رہا تھا کہ اس کی نجات کا لھہ آگیا لیکن جب اس کا نجات دہندہ اس کے قریب پنچا تو اس نے آئکھیں جھکالیں اور تیزی سے آگے گزرگیا وہ پادری فرولو تھا۔ اس کے جاتے ہی قاسمیڈو کا چرہ پھرسیاہ پڑگیا وہ اپنے آپ کو آگے گزرگیا وہ باری فرولو تھا۔ اس کے جاتے ہی قاسمیڈو کا چرہ پھرسیاہ پڑگیا وہ اپنے آپ کو بیارو مددگار محسوس کرنے لگا۔ وقت گزر آگیا۔ لوگ قبقے لگاتے رہے اس پر جملے کتے بیا دو مددگار محسوس کرنے لگا۔ وقت گزر آگیا۔ لوگ قبقے لگاتے رہے اس پر جملے کتے رہے اور پھروہ اپنی مہم منمتاتی ہوئی آواز میں کسی وحتی جانور کی طرح چیخا۔ ''پانی''

اس کی اس چیخ نے لوگوں کو اور محظوظ کیا لوگ اور ہننے گئے قاسمیڈد کے ماتھے پر نہینے کے قطرے صاف نظر آرہے تھے اس کے مندسے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کی آئھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ہزاروں انسانوں کے ججوم کے سامنے جگڑا ہوا وہ اندیت سے بانی کے چند قطرے مانگ رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے اس نے مایوی کے ساتھ پھر ججوم کو دیکھا اور چیا۔ "پانی مانگ رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے اس نے مایوی کے ساتھ پھر ججوم کو دیکھا اور چیا۔ "پانی اور ہر مخص ہننے لگا۔ ایک طالب علم نے کیچڑ میں بھگویا ہوا اسفنج کا کھڑا اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ "لوپانی پی لو۔" ایک عورت نے اس پر پھر سیسنتے ہوئے کہا۔ "رات کے اچھالتے ہوئے کہا۔ "لوپانی پی لو۔" ایک عورت نے اس پر پھر سیسنتے ہوئے کہا۔ "رات کے وقت شیطان گھنیٹاں بجانے والے! اب تہیں سبق آجائے گا۔" ہائیتے ہوئے تا سمیڈد نے سمید نے سمید

تب قاسمیلونے دیکھا کہ جوم کو چرتی ہوئی عجیب و غرب لباس پہنے ہوئے ایک نوجوان لڑکی آگے براہ رہی ہے اس کے پیچھے نوک دار سینگوں اور روغن ذدہ سموں والی سفید بمری چل آرہی ہے۔ اور لڑکی کے ہاتھ میں تبنورہ پکڑا ہوا ہے۔ قاسمیلو کی آگھ چک اشی سید وی لڑکی تھی جے اس نے پیچلی رات اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور اس جرم میں اسے یہ مزادی گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بید لڑکی بقیبنا اپنا انقام پورا کرنے کے لئے اسے کوئی سزا دی گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بید لڑکی بقیبنا اپنا انقام پورا کرنے کے لئے اسے کوئی سزا دی گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بید لڑکی بقیبنا اپنا انقام پورا کرنے کے لئے اسے کوئی سزا دی گئی تھی۔ ان گئت دو سرے انسانوں کی طرح وہ بھی اسے اذبت دے گئے میں اگرے وہ اس کرتے کی طرف بردھ رہی تھی۔ اگر سے چھٹکتے ہوئے وہ اس لڑکی پر بجلی گرا کر کلڑے اس یک چشم کیڑے کی آگھ میں بجلی گرا نے کی قوت ہوتی تو وہ اس لڑکی پر بجلی گرا کر کلڑے کی دیتا۔ لیکن وہ لڑکی ایک لفظ کے بغیراس کے پاس پنجی اور پانی کا مشکیرہ نکال کر قاسمیلوکے سوکھ ہوئے ہوئوں سے لگا دیا۔

اس کی واحد آنکھ جو ابھی تک خٹک تھی۔ اس سے ایک بہت بردا آنسو لکلا اور اس کے بدہبیئت چرے پر بکھر گیا۔

شاید سه پهلا آنسو تھا جواس نے اپنی پوری زندگی ہیں بہایا تھا وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ پانی بینا بھول گیا۔ خوبصورت جیسی لڑکی نے ہونٹ سکوڑ کر بے چینی کا اظهار کیا۔ پھرمسکرا کرپانی کا مشکیرہ اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ لیے لیے گھونٹوں میں پانی پینے لگا۔ جب اس کی پیاس مٹ مین تواس بدبخت نے اپنے سیاہ ہونٹ آگے بیدھا کران ہاتھوں کو چومنے کی کوشش کی جو

اس کے لئے پانی لے کر آئے تھے۔ لیکن اسی وقت اس خوب صورت جیسی لاکی کو شاید پھیل رات کا واقعہ یاد آگیا تھا۔ جب ہی نیم انسان اسے اغوا کرنے والا تھا اس نے اپنے ہاتھ ہوں پہنچھے کھنچ لئے بھی کے جینے کوئی در دندہ انہیں کا شہرے کا جیسے کوئی بی اس ور سے ہاتھ پیچھے کھنچ لیق ہو کہ کوئی در دندہ انہیں کا شہائے گا۔ قا ممیڈد نے اس کی طرف دیکھا اور سراپا اواسی بن کے اس خوب صورت لاکی کو دیکھا جو اس کے لئے پانی لے کر آئی تھی 'اسے اپنی ساری تکلیف بھول گئے۔ وہ یہ بھی بھول گئے۔ وہ یہ بھی بھول گئے ہو اس کے لئے پانی لے کر آئی تھی 'اسے اپنی ساری تکلیف بھول گئے۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ اس کا حسن 'اس کی ہمدردی ایک ایسا ہداوا بن گیا کہ وہ خوش ہوگیا۔ اسی وقت رولاں کے بینار میں رہنے والی بڑھی چیخی۔ "لعند بھی تھے پر مھرکی بیٹی۔ لعنت ہو تھے پر۔" لاا بمرالڈا کا مینار میں رہنے والی بڑھی چیخے۔ "لاا بمرالڈا کا میس یماں بھائی دی جائے گی۔" لوگ بربروا نے لگے۔ رولاں کے بینار کی بڑھی چیخ ربی شہرس یماں بھائی دی جائے گی۔" لوگ بربروا نے لگے۔ رولاں کے بینار کی بڑھی چیخ ربی تھی۔ اور دو دوقت آگیا تھا جب قا ممیڈو کو شانچ سے آزاد کیا جائے والا تھا۔ جوم چھنے لگا تھا تھی۔ اور دی تھیں۔

## فخبه خانے کی رات

کیٹن فوہیں اپنی مگیتر فلیورڈی لیز کے گھر گپ شپ میں مھروف تھا کہ اچانک اس کی مگیتر نے پوچھا۔ "ڈیرڈھ دو مہینے ہوئے جب تم نے جھے ایک جپسی لڑی کے بارے بیل بتایا تھا کہ تم نے اثبات میں جواب دیا تو کئے گئے۔ تم نے اثبات میں جواب دیا تو کئے گئے۔ "ذرا کھڑی سے باہر جھانک کر تو دیکھو۔ کیا یہ وہی جپسی لڑی تو نہیں۔ وہ جو چوک بیل ناچ رہی ہے!"فوہیں نے کھڑی سے باہر جھانکا۔ چوک میں لاا پرلڈاناچ رہی تھی۔ "ہال یہ وہی ہے اس کی بحری بھی وی ہے۔ "فوہیں نے پیچان کر کھا۔

وہی ہے اس کی بحری بھی وی ہے۔ "فوہیں نے پیچان کر کھا۔

"دواہ کتنی خوب صورت بحری ہے؟" فلیور ڈی لیز کی ایک سمیلی نے کھا۔ "یول لگا ہے "دواہ کتنی خوب صورت بحری ہے؟" فلیور ڈی لیز کی ایک سمیلی نے کھا۔ "یول لگا ہے

جیسے اس کے سینگ اصلی سونے کے بے ہوئے ہوں۔" فوہیں' اس کی اصلی منگیتراور اس

کی سیلیاں چوک میں دیکھنے لگیں جہاں ایم الڈا رقص کرری تھی اچا تک اس کی ایک سیلی فی نظر نوٹرے ڈیم کے ایک مینار پر جا پڑی جس کی کھڑکی میں جھک کر ایک آدمی چوک میں ناچتی ہوئی جیسی رقاصہ کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکیوں نے چند لمحوں ہی میں اس آدمی کو پہچان لیا۔ جو کسی بحتے کی طرح ساکت ناچتی ہوئی رقاصہ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا یہ نوٹرے ڈیم کا پادری ہے۔ تعجب ہے وہ رقاصہ کو اس طرح گھور رہا ہے۔ فو بیس کی منگیتر نے فرمائش کردی کہ چو تکہ وہ جیسی لڑکی کو جانتا ہے اس لئے کیوں نہ اسے اوپر بلالیا جائے خوب مزا رہے گا۔ فو بیس نے لیت لعل سے کام لینا چاہا کہ وہ اس کا نام نہیں جانا۔ ممکن ہے وہ اسے بھول گئی ہو۔ لؤکیوں کے اصرار کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور اس نے کھڑکی سے جھک کر او پچی ہو۔ لؤکیوں کے اصرار کے سامنے اس کی ایک نہ چلی اور اس نے کھڑکی سے جھک کر او پچی آواز میں پکارا۔ ''میدموزیل۔''

وہ اس وقت اپنا تنبورہ نہ بجا رہی تھی اس نے اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔

فہیں کو دکھ کراس کے رقص کرتے ہوئے پاوؤں چند منٹوں کے لئے تھم گئے وہ اسے پہچان

گی تھی۔ ان چند منٹوں ہیں اس کے رضار شعلہ رنگ ہوگئے پھروہ آہستہ آہستہ بھیڑکو چیر تی

ہوئی فوہیں کی طرف بوھی۔ اس وقت اس کی حالت اس محور پر ندے جیسی تھی جس نے

مانپ کو دیکھ لیا ہو۔ گم صم 'چپ چاپ وہ دہلیز کے سامنے کھڑی ہوگئی۔ لڑکیوں پر اس کی آمد کا

ہیب روعمل ہوا۔ فوہیں کی مگیتراور اس کی سیلیاں خوب صورت دوشیزا کیں تھیں۔ لیکن

ایمرالڈا ان سب سے بوھ کر تھی۔ اس کے حسن کے سامنے وہ خفت محسوس کرنے لگیں۔

ایک لیے میں سب لڑکیوں کے چرے بچھ گئے۔ کس سے کوئی بات نہ بن رہی تھی۔ فوہیں کی

مگیتراور اس کی سیلیوں نے جبھی لڑکی کو اپنا مشتر کہ و سٹمن سمجھا۔ ایمرالڈا اس ٹھنڈے

استقبال سے بڑی مایوس ہوئی۔ خفت اور اپنے الجھے ہوئے خیالات کی وجہ سے وہ آگھ بھی

اور نہ اٹھا سکی۔ خاموشی کا طلسم کیٹین فوہیں نے تو ڑا۔" فلورڈی لیز۔ دیکھو تو۔ یہ گئی

فوب صورت ہے! تہمارا کیا خیال ہے۔"اپنے مگیتراور پھر مرد کے منہ سے دو سری عورت

فوب صورت ہے! تہمارا کیا خیال ہے۔"اپنے مگیتراور پھر مرد کے منہ سے دو سری عورت

ایمرالدًا کو اندر بلالیا کیا۔ بات کرنے کے لئے فوہیں نے کہا۔ "تم مجھے پہچانتی ہونا؟ کیا تم اس دن مجھے سے خوفزدہ تھیں کہ اتنی جلدی بھاگ گئیں؟" بے جاری ایمرالدًا کیا جواب دین۔ وہ تواسے اپنے دل میں بسا بیٹی تھی۔ فوہیں کمہ رہا تھا۔ "تمہارے بعد ہم نے اس
کے چثم کبڑے کو پکڑلیا تھا۔ وہی پادری کا آدمی جو جنم سے ہی حرامزادہ اور شیطان ہے۔
آخر وہ تمہیں کیول اٹھا رہا تھا؟" اب تو ایمرالڈا کو جواب دیتے ہی بی اس نے اپنی شرمائی
ہوئی میٹھی آواز میں کہا۔ "مجھے کیا پیتہ؟"

"خیرت ہے کہ وہ کڑا بدمعاش لڑی کو اغوا کر رہا تھا۔" فلیور ڈی لیزی ایک سیملی نے کما۔ اس قتم کے چند جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بھرلڑ کیوں نے جیسی لڑی ایمرالڈا کے لباس پر دبے لفظوں میں کیڑے نکالنا شروع کر دیا۔ ایمرالڈا کی حالت دیدنی تھی۔ وہ ہربات من رہی تھی گر خاموش تھی۔ اس سے کوئی بات بن ہی نہ رہی تھی۔ بھی بھار وہ نظریں اٹھا کر کیپٹن فوہیں کی طرف د مکھ لیتی تھی۔ کیپٹن فوہیں اس کا خوب صورت خواب تھا وہ سوتے جائے ہر روز دن رات میں کتی بار دیکھا کرتی تھی۔ لیکن اب وہ سامنے کھڑا تھا اور وہ اس سے اپنے دل کی بات نہ کہ سکی۔ بیرس کی ان او نے گھرانوں کی خوب صورت لڑکیوں میں کھڑی وہ اپنے آپ بات نہ کہ سکی۔ بیرس کی ان او نے گھرانوں کی خوب صورت لڑکیوں میں کھڑی وہ اپنے آپ کو باید اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ وہ یہ محسوس نہ کر سکی تھی کہ شاہی فوج کے ایک کو بے مایہ اور کمزور محسوس کر رہی تھی۔ وہ یہ محسوس نہ کر سکی تھی کہ شاہی فوج کے ایک دستے کے کپتان کو اس کے حسن نے مسمور کرلیا تھا۔ فوہیں اسے دیکھ کرول ہی دل میں کتا دستے کے کپتان کو اس کے حسن نے مسمور کرلیا تھا۔ فوہیں اسے دیکھ کرول ہی دل میں کتا تھا۔ دوئیا حسن یایا ہے۔ آہ یہ جنگلی حسن۔"

ایمرالڈاکی بحری کو دیمجہ کرپہلے تو او کیوں نے ہنتے ہوئے چیخ ہوئی آوا زوں میں تجب کا اظہار کیا۔ پھراس کے رسگدار سنری سینگوں اور سموں کو دیکھ کر دل جسی کا اظہار کرنے لگیں۔ ایک لڑی نے کہا۔ "کیوں نہ اس بحری کے کرتب دیکھے جائیں۔ "پھراس نے ایمرالڈا کے سے کہا۔ "اپنی بحری سے کہوکہ وہ ہمیں کوئی انو کھا کرشمہ دکھائے۔ "بے چاری ایمرالڈا کے پہر بیات نہ پڑی تو اس لڑی نے کہا کوئی جادو کا کھیل "کوئی ایسا کارنامہ جو بحری چڑیؤں اور بھوتوں کے اشارے پر کرسکے۔ ایمرالڈا خاموش کھڑی رہی۔ اب بھی وہ اس محفل میں اپنے ہوتوں کے اشارے پر کرسکے۔ ایمرالڈا خاموش کھڑی رہی۔ اب بھی وہ اس محفل میں اپنے آپ کو اجبنی محسوس کر رہی تھی ایک لڑی بحری کو ایک طرف لے گئی اور اسے بسکٹ کھلانے آپ کو اجبنی محسوس کر رہی تھی ایک بھوٹی سے تھیلے کو کھول کر اس نے اس کی ایک ایک چھوٹی سے تھیلے کو کھول کر اس نے اس کی ایک ایک چیز با ہمر نکال دی۔ اب بچیب و غریب متم کے حدف اور اشیاء کے کلڑے فرش پر بکھرے چڑیا ہمر نکال دی۔ اب بچیب و غریب متم کے حدف اور اشیاء کے کلڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے بکری نے آپئی چیزوں کو دیکھا تو سم جھکا کر اپنے سموں سے ان لفظوں کو ایک خاص

ر تیب سے جو ڈنے گئی۔ جب بمری نے ایک نام کے حدف کو تر تیب دے دی تو فیلور ڈی لیز کی سمیلی کی آنکھیں بھٹ گئیں اور وہ بے ساختہ پکار اٹھی۔"ارے دیکھو تو۔ اس بمری نے یہ کیا کیا ہے۔"تمام لڑکیاں اور فیلور ڈی لیز اس طرف لیکے۔ بمری نے لفظوں کو ایک خاص تر تیب دے کرایک لفظ لکھ دیا تھا اور وہ لفظ تھا۔ فوہیں۔

"کیاوا تعی بیر لفظ بکری نے لکھا ہے۔"

جباس کی سیلی نے اس کی تائید کی تو فیلورڈی لیز کا چرہ اتر گیا۔ لو بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ
اس کے محبوب اور منگیتر کا نام جیسی لڑک کی بکری تک جانتی ہے اور اس کو لکھ سکتی ہے۔
ایمرالڈا کی حالت یوں تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ اس وقت فوہیں کے سامنے یوں کھڑی تھی جیسے کوئی ملزم کسی منصف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ فیلورڈی لیزنے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ "اس رقاصہ کی یا دواشت بہت اچھی ہے۔" پھر زور سے چینی۔ "تم ایک چڑیل ہوتا ہو۔ میری رقیب ہو"۔ فیلورڈی لیزکی مال نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو چیخ کر کہا۔ "اب جو میری رقیب ہو"۔ فیلورڈی لیزکی مال نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو چیخ کر کہا۔ "اب جیسی لڑکی نکل جاؤیساں سے وقع ہوجاؤ ہمار گھر سے ..." ایمرالڈا نے وہ بد قسمت الفاظ جلدی جیسی فرش سے اٹھائے انہیں تھیلے میں ڈالا اپنی بحری جالی کو اشارہ کیا اور پھرا یک لیے میں وہ اس گھرسے با ہرنکل گئی۔

وہ پادر کی جو نوٹرے ڈیم کے گرج کے مینار میں کھڑا ہا ہرکی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ پادری فرولو تھا۔ وہ مینار کے جس کمرے میں کھڑا تھا یہ وہی تجرہ تھا۔ کہاں وہ اکیلا گھنٹوں عجیب و غیرب طرح کے تجربوں میں مصروف رہتا۔ جہاں وہ گھنٹوں انو کھی ہا تیں سوچا کر تا تھا۔ یہ ایک اونچا مینار تھا۔ اس کے حجرے کی کھڑکی سے سارا پیرس نظروں کے سامنے آجا تا تھا۔ ان گنت گھروں کی چینیاں اور گھتیں یہاں سے صاف نظر آتی تھیں۔ وور دور کی پہاڑیاں اور پھرائق کی کیر۔ لیکن پادری راہب یہ پھیلا ہوا دلفریب منظرنہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں تو چوک میں رقص کرتی ہوئی رقاصہ پر گڑی تھیں۔ پادری دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں تو رقاصہ کے اور قریب ہوتی اور گھرا تھ ہونے لگا تھا تو ایک عجیب و غریب ڈھیلے ڈھالے رقاصہ کے اور قریب ہوتی اور گھرا تھ ہوئے گئا تھا تو ایک عجیب و غریب ڈھیلے ڈھالے سرخ اور زرد رنگ کے کپڑے کے کوٹ میں مابوس آدی آگے بردھ کر بچوم کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتا ہے اور دائرے کو وسیع بنا دیتا ہے۔ اس شخص کو دیکھ کربادری فرولو کی توجہ رقاصہ اشارہ کرتا ہے اور دائرے کو وسیع بنا دیتا ہے۔ اس شخص کو دیکھ کربادری فرولو کی توجہ رقاصہ

ے قدرے ہٹ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ بیہ آدمی کون ہوسکتا ہے؟اس سے پہلے تو رقاصہ ہمیشہ اکیلی ہی نظر آتی رہی ہے؟ وہ تیزی سے مڑا اور پھر جرے سے نکل کریر تیج سیڑھیاں ا ترنے لگا۔ جب وہ تھنٹیوں والے میٹار کے قریب سے گزرا تواس نے ایک حیران کن بات دیکھی۔ کبڑا قاسمیڈو بھی برسی توجہ اور انہاک سے چوراہے میں ناچنے والی رقاصہ کی طرف و مکھے رہا تھا۔ باوری تیزی سے اس کے پاس سے گزر گیا۔ قاسمیٹو کو احساس تک نہ ہوسکا کہ اس کا آقااور مربی وہاں ہے گزرا ہے۔ پادری فرولونے اپنے آپ ہے کما "حیرت ہے کہ قا سمیڈواس استغراق سے رقاصہ کو دیکھ رہا ہے۔ آخر کیوں؟" چند منٹول کے بعد پاوری فرولو تیزی سے چانا ہوا نوڑے ڈیم کے گرہے کے باہر پہنچ گیا۔ لیکن وہاں وہ جیسی لڑکی موجود نہ تقی۔ بیہ وہی لمحہ تھا جب ایمرالڈا کو فوہیں نے آوا ز دے کر بلالیا تھا۔ ''کھال چلی گئی وہ؟'' یاوری فرولونے حیرت سے اپنے آپ سے بوچھا۔ یاوری نے آگے بردھ کردیکھا کہ سرخ اور زرد رنگ کے کپڑے کا کوٹ پیننے والا مرد اب رقاصہ کی جگہ چند سکے حاصل کرنے کے لئے مداربوں کے سے کرتب دکھا رہا ہے۔ اس نے اسپنے داننوں سے کری کو اوپر اٹھا رکھا ہے اور اس کری پر ایک بلی بیٹھی ہوئی ہے۔ "اوہ میرے خدا" پادری نے اس مرد کو دیکھ کرجیرت سے کما۔ "بیہ تو کریکاور ہے۔اسے کیا ہوگیا؟ بیہ یمال کیا کر رہا ہے؟" پاوری فرولونے جوش میں اسے آواز دی تو گرینگوئر پر اس آواز کا اتناشدید اثر ہوا کہ اس سے توازن بر قرار نہ رکھا جاسکا اور کری اس کے دانوں سے نکل کرینچے کر پڑی۔ اور کری پر بیٹی ہوئی بلی زور سے خر خرانے لگی۔لوگ جو پہلے اس تماشے کو دل چسپی سے دیکھے رہے تھے۔انہوں نے زور دار ققهه لگایا۔ "ادہر آؤ۔ میرے ساتھ چلو۔" پادری فرولونے کرینگور کو تھم دیا۔ کرینگور چول و چراں کئے بغیروفادا رکتے کی طرح بإدری کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گرے کے قریب جاکرا یک ستون کے چیچے یاوری رک گیا۔ یاوری کی آنکھول میں بے پناہ غصہ تھا۔ اس کا چرہ بے حد سنجیدہ نظر آرہا تھا۔ اس کی آوا زبو جھل اور چیبتی ہوئی تھی۔ گریٹگوئر میں نے دوہا تنیں کرنے کے لئے تہیں بلوایا ہے بہلے تو ریہ بتاؤ کہ پھیلے دوماہ سے تم کمال ہو تمہاری صورت تک نظر نہیں آئی اور اب تم نظر بھی آئے تو اس مصحکہ خیز لباس میں جو آدھا سرخ اور آدھا زرد ہے۔ تہیں کیا ہو گیا ہے؟ گریتگوئرنے چند ٹانیوں کے لئے پادری فرولو کی طرف دیکھا ادب

سے کہا۔ ''جناب آپ درست فرماتے ہیں۔ واقعی میرا بیہ کوٹ بڑا مضحکہ خیز ہے۔ لیکن میں مجور ہوں۔ بدقتمتی ہے میرا آینا کوٹ کھوچکا ہے۔ میرے پاس کوئی دو سرا لباس نہیں اور انسانی تهذیب نے ابھی ترقی کے اتنے مرحلے بطیے نہیں کئے کہ وہ ہمیں نگا رہنے کی اجازت دے سکے۔ اس کئے جب سے کوٹ مجھے پہننے کے لئے دیا گیا تو میں نے اسے بھد شکریہ قبول كرليا-"كريّنگوئرنے بات ختم كى توپادرى نے چھتے ہوئے لہجے میں كها۔"اور تم نے جو پیشہ اختیار کیا ہے۔ وہ بھی خوب ہے۔ "گرینگوئر پادری فردلو کے طنز کو بھانپ گیا تھا۔ بولا "جناب آپ بچا فرماتے ہیں۔ یقیناً فلسفہ کے نظریات میں تم رہنا اور شعر کمنا۔ دانتوں سے کری مکڑتے سے زیادہ شریفانہ کام ہے لیکن آپ بی بتائیے کہ میں کیا کروں؟ دنیا کی خوب صورت اور فکرا تگیزشاعری بھی روٹی کے ایک لقمے سے کمتر ہے۔ آپ کو تو علم ہی ہے کہ میں نے وہ مشہور اصلاحی کھیل لکھا۔ لیکن اس شهرنے مجھے اس کے صلے میں کیا دیا۔ اس کھیل پر جو ا خراجات الشھے تنصے وہ بھی کسی نے ادا کرنے کی زحمت گوا را نہ کی کھیل لکھنا اور ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا اب میرے بس کی بات نہیں رہی کیونکہ میرے جڑے مضبوط ہیں اور پیپ روٹی مانگتا ہے۔ جبکہ کھیل لکھنے کا صلہ بھوک اور موت ہے۔ایبے مضبوط جبڑوں کی وجہ ے میں نے میہ کرتب اور مداری کے تماشے بھی سکھ لئے ہیں۔ اس سے کم از کم مجھے پیپ بھرنے کے لئے رو تھی سو تھی روٹی تو مل جاتی ہے جھے احساس ہے کہ بیں اپنی تمام عالمانہ ملاحیتوں کو اس طرح ضائع کر رہا ہوں۔ لیکن آپ ہی بتائیے کہ انسان بغیر پچھ کمائے اور کھائے چیئے کس طرح زندہ رہ سکتا ہے۔"پادری فرولواس کی تفتگو برے مخل سے سنتا رہا۔ جب گرینگوئرایی بات ختم کرچکا تو پاوری فردلونے پوچھا۔ دوتم نے جو پچھ بتایا وہ افسوسناک ہے لیکن میہ تو بتاؤ کہ تم نے اس جیسی رقاصہ کا ساتھی بننا کس طرح گوا را کرلیا۔ " "وہ اس کئے جناب۔ کہ دہ میری بیوی ہے اور میں اس کاشو ہر ہوں۔ "گرینگوئر نے برے اطمينان سے جواب ريا۔

سے جوان من کربادری کی آنگھیں شعلوں کی طرح آگ برسانے لگیں۔ 'کیا بکواس کرتے ہو۔ بدمعاش' بدبخت' تنہیں ہے جرات کیسے ہوئی کہ تم خدا کو بھول کراس لڑکی کو چھونے کی ہمت کرسکے؟" ہے کہ کربادری نے اس کا بازوا پنے آئنی ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ ''جناب میں آسانوں کے رب کی قتم کھا کر کہنا ہوں کہ میں نے اسے آج تک نہیں چھوا۔''گرینگوئر پادری کے غضبناک لہجے سے کا نینے لگا تھا۔ لیکن حضور آپ کس بات پر پریشان ہیں۔

> "ابھی تم بیوی اور شوہر کے بارے میں کیا کمہ رہے تھے؟" یادری نے اسے جھنچھوڑتے ہوئے یوچھا۔

گریگوئرکے اس بازویں در دہونے لگا تھا۔ جے پادری نے ابھی تک پکڑر کھا تھا۔ گریگوئر نے بری نری سے اپنا بازو پادری فرولو کی گرفت سے چھڑا یا۔ پھر گھبرائے ہوئے لہج میں ایک ایک تفصیل سانے لگا۔ احمقوں کا پوپ انتخاب کرنے کی رات 'ڈرامے کی ناکای۔ گداگروں کی بہتی اور پھر جو پچھ دہاں ہوا تھا اس نے سب پچھ پادری فرولو کو بتادیا۔ پھراس نے دیکھا کہ جوں جوں وہ پادری کو اپنی داستان سنا رہا ہے پادری کے چرے کی کرختگی میں کی ہوتی جا رہی ہوں جو باری کے جرب اس نے یہ بتایا کہ بیوی بننے کے باوجود ایمرالڈانے اسے اپنے آپ کو چھونے کی اجازت نہیں دی تو پادری کے چرے پر ایک بچیب سااطمینان تھکنے لگا۔ "جناب جو مایوی اجازت نہیں دی تو پادری کے چرے پر ایک بچیب سااطمینان تھکنے لگا۔ "جناب جو مایوی جھے ہوئی میں اس کا اظہار بھی نہیں کرسکا۔ اور میری مایوی اور بدقسمتی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میری شادی ایک ایک کواری سے ہوئی ہے جو سداکنواری رہنا چاہتی ہے اور میں اس کا شوہر ہونے کے باوجود پچھ بھی نہیں کرسکا۔"

''آخرابیا کیوں ہے۔اصلیت کیا ہے۔''پادری فرولونے پوچھا۔

جناب میں نے اس را ذکی تہہ تک پہنچنے کی بردی کوشش کی ہے۔ ایمرالڈا کی اس ضد کے پیچے ایک وہم کام کر رہا ہے جھے گداگروں کی بہتی کے ایک بادشاہ مصر کے ڈیوک نے بتایا ہے کہ ایمرالڈا اپنی گردن میں ایک چھوٹی ہی تھیلی ہار کی صورت میں ہروقت پہنے رکھتی ہے وہ سجھتی ہے کہ اس تھیلی میں ایک ایسی قوت موجود ہے کہ وہ اس کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ایپ کو الدین کو دوبارہ مل سکے گی۔ لیکن اگر اس نے اپنی عصمت گوا دی تو اس تھیلی کا سمارا جادو اور اثر مناکع ہوجائے گا اور وہ اپنے کھوئے ہوئے والدین سے بھی نہ مل سکے گی۔ اگر اس نے اس چھولیا تو اس کی سے اس میں کو ایپ کی سے اس میں کو ایس کے اس اس جھولیا تو اس کی سے اس میں کو ایس کے گی۔ اگر اس نے اس جھولیا تو اس کی سے اس میں کو ایپ قریب پھنگنے ساری تا شیر ختم ہوجائے گی۔ ایمرالڈا کو اس پر اتنا بھین ہے کہ وہ کسی کو ایپ قریب پھنگنے ساری تا شیر ختم ہوجائے گی۔ ایمرالڈا کو اس پر اتنا بھین ہے کہ وہ کسی کو ایپ قریب پھنگنے ساری تا شیر ختم ہوجائے گی۔ ایمرالڈا کو اس پر اتنا بھین ہے کہ وہ کسی کو ایپ قریب پھنگنے

نهیں دیتے۔"

اندرونی طمانیت اور مسرت سے پادری کا چرو ہے حد مسرور نظر آرہا تھا۔ اس نے ایک عیب سوال پوچھا۔ "تو تہمیں بھین ہے کہ اس لڑک کو ابھی تک سی مرد نے نہیں چھوا۔"

"دخفور ایک آدمی سی واہمے کے خلاف سس طرح لاسکتا ہے اس لاکی کے دل میں یہ واہمہ پخشہ وچکا ہے وہ اس کو اپنے دماغ سے بھی نکال نہیں سی۔ میں نے تواس مسئے پر جتنا فور کیا ہے میرے تعجب میں اضافہ ہوا ہے۔ ذرا آپ ہی سوچئے کہ بیری جیسے شہر میں ایک فور کیا ہے میرے تعجب میں اضافہ ہوا ہے۔ ذرا آپ ہی سوچئے کہ بیری جیسے شہر میں ایک ہو میل حق سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ جیسی لاکی ایم مخود کے ہوئے ہے تعلق رکھنے کے باوجود یہ جیسی لاکی ایک مخود اپنی خوب جانتی ہے۔ لوئی مرد اس کی طرف اپنی اٹھا سکتا۔ وہ اپنی حقاقت کرنا خوب جانتی ہے۔ اس کے پاس ہر وقت ایک خنجر ہو تا ہے۔ جناب یہ جیسی لاکی ایک مغرور انو کھی لاکی ہے۔"

مرینگوئر کی زبان کھلی تو وہ بھرپولتا ہی چلا گیا۔ وہ زور بیان میں یادری کو بتا رہا تھا کہ ایمرالڈ ا ا یک معصوم ' بے خطا اور بھولی بھالی لڑکی ہے۔ اس کا بھوتوں ' پریتوں اور چڑیلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔وہ حسن مجسم ہے ، کمل خوب صورتی ہے 'اس کے بارے میں بیہ سوچنا کہ وہ بھوت پریت یا چڑیل ہے' زیادتی اور ظلم ہے۔ بیہ درست ہے کہ وہ بمیشہ گھومتی پھرتی ہے کیکن میر کوئی بری بات نہیں۔ وہ جیسی ہے اس کا بچین اسپین اور دو سرے ملکوں میں گزرا ہے۔ پادری فرولو دل چسی سے ایمرالڈا کے بارے میں گریتگوئر کی باتیں سنتا رہا۔ جب مرینگوئزاین اور ایمرالڈا کی انو تھی شادی کے بارے میں باتنیں کرنے لگانوپادری فرولو کی دل چستی میں اور بھی اضافہ ہوگیا۔ پیرس کا آوارہ گرد فلسفی اور شاعرجواب مداری بن چکا تھا۔ کمہ رہا تھا۔ "بیہ افلاطونی فلسفہ کے مطابق شادی ہوئی ہے جم کا عضرخارج ہوچکا ہے۔ جناب میں ہے حدمطمئن ہوں۔ کم از کم اب مجھے میہ فکر نو نہیں ستا تا کہ میں آج کی رات کمال سوؤل گا۔ آج کے دن اپنا پیٹ کیسے بھروں گا۔ ہرروز صبح میں اپنی نام نماد بیوی اور اس کی بکری کے ساتھ گداگروں کی بہتی ہے اکل کھڑا ہو تا ہوں۔ سارا دن میں اس کے ماتھ رہتا ہوں۔ وہ ناچتی ہے 'گاتی ہے اس کی بکری لوگوں کی نقلیں ایارتی ہے۔ اور انو کھے کھیل تماشے دکھاتی ہے۔ شام کو ہم واپس آجاتے ہیں ہم دونوں ایک ہی جھت کے پنچے سوتے ہیں لیکن وہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرلیتی ہے۔ "گریگوئرنے گفتگو کے دوران میں ایک عجیب بات کمی کہ اسے ایمرالڈا سے اتن محبت نہیں جتنی محبت ایمرالڈا کی مجری جالی ہے۔ جالی دنیا کی عجیب و غریب بکری ہے۔ وہ اس کے دکھ درد کو سمجھتی ہے۔ اس نوجوان فلنی اور شاعر کا بیہ طرز احساس عمد وسطی کے انسانوں کے لئے انوکھانہ تھا۔ بلکہ بروا فطری تھا۔ گریگوئرنے کہا۔ "جالی بردی ذہین ہے ان دنوں اس نے حوف کی تر تیب وے رائی نیا نام کھنا سکھ لیا ہے۔ وہ نام ہے فوہیں۔ "فوہیں کا نام من کر بادری فرولوچو نگا۔ در نیا نام میں کوئی اثریا واجمہ پوشیدہ ہو۔"
اس نام میں کوئی اثریا واجمہ پوشیدہ ہو۔"

و کیا تنہیں یقین ہے کہ بیرلفظ کسی کا نام نہیں۔ بلکہ مرف ایک لفظ ہے۔" "میں کیا کہ سکتا ہوں۔" گرینگوئرنے جواب دیا۔"میں نے تو صرف ایمرالڈا کو کئی بار تنائیوں میں بیہ نام دہراتے ہوئے ساہے۔"پاوری فرولو پچھے دیریک پچھے سوچتا رہا پھراس نے اینے کھردرے کہتے میں گرینگوئر کو مخاطب کرکے کہا۔ اپنی مال کی کوکھ کی قتم کھا کر کہو کہ تم نے ابھی تک ایمرالڈا کو نہیں چھوا۔ گریگاوئر نے جیرت سے پادری طرف دیکھا پھر بولا۔ "جناب ماں کیا میں اپنے باپ کے سری قتم بھی کھا تا ہوں۔لیکن کیا میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟" جب پادری نے اثبات میں سرملایا تو گرینگوئرنے کیا۔ دوحضور اس میں اتنی دلچیپی كيوں لے رہے ہيں؟" پاورى كا چرہ بير سوال من كركسى نوجوان لڑكى كى طرح سرے ہوكيا۔ اس نے اپنے ماثرات کو چھپانے کے لئے کہا۔ 'گرینگوئر جھے تہمارے منتقبل سے دلچیں ہے۔ ای لئے میں تفصیل سے بیہ بات کھنگال رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس چڑیل جیسی اوی کا اللہ کاربن جاؤ۔ جسم کی کشش ہی شیطان کاغلام بنے پر اکسایا کرتی ہے۔ "کرینگوٹرنے کہا۔ "میں نے ایک بار دروازے کی درز سے رات کو اس کا جسم دیکھا تھا۔ آہ کیا جسم ہے..." دبھاگ جاؤیماں ہے شیطان کے جیلے" پادری نے غصے سے کما اور پھرخود بھی مکتے جھکتے وہاں سے کرسج کی طرف چل دیا۔

نوٹرے ڈیم کے گرج کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے ایک تبدیلی کو بردی جلدی محسوس کرلیا۔ قاسمیٹو۔ جملہ تہوا روں اور تجییزو تنفین اور اجماعی نمازوں کے او قات پر گرج کی گھنیٹال بجایا کر ہا تھا۔ لیکن کچھ عرصے سے وہ گھنٹیوں کے بارے میں پہلا جیسا مشاق نہ رہا تھا۔ گھنیٹاں تو اب بھی وہ موقع پڑنے پر بجا تا تھا۔ مگریوں لگتا تھا جیسے گھنٹیوں کی آوا ز مرده اور پھیکی ہوگئی ہے۔ان گھنٹیوں میں جو روح تھی وہ ختم ہو پیکی تھی۔ گرجا اب یوں لگتا جیسے سنسان ہو۔ ویران ہو۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ قاسمیٹوئس بات سے پریشان ہے۔ نوٹرے ڈیم کے گرہے میں اس کی موجودگی کا مطلب تو ہمیشہ سے بید لیا جا تا تھا کہ وہ اپنے دلی شوق و ذوق ہے گھنیٹال بجا کرسارے علاقے میں سرملی آوا زیں بھیرا کر تا تھا۔ لیکن اب کوئی الیم انہونی اور انو کھی بات ہو گئی تھی کہ دہ جو اپنے گرے کی گھنٹیوں کا دلدا دہ اور عاشق تھا۔ ا پی محبوب تھنٹیوں سے بیزار کیوں ہوگیا تھا۔ وہ اپنی تمام تربد صورتی کے باوجود اواس د کھائی دیتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی روح بچھ گئی ہے۔ "میری" نام کی بڑی گھنٹی پر وہ جان دیتا تھا۔ کیکن اب اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ کہیں اس کی دجہ بیہ تو نہ تھی کہ میری کا کوئی رقیب پیدا ہوگیا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں اپنی محبوب تھنٹیوں کی محبت پھرعود آئی۔ وه تهوار کا دن تھا۔ وہ چیخ چیخ کروالهانه جوش و مسرت سے گھنیٹاں بجانے لگا۔ بھی کبھار وہ چوراہے کی طرف بھی نظر ڈال لیتا تھا۔ اچانک اس کی نظر چورا ہے کے ایک کوشے میں بھیے ہوئے قالین کے نکڑے پر پڑی مجراس نے عجیب وغریب بکری کو دیکھا۔ اور وہاں ایمرالڈا ناچ رہی تھی۔ ایک کمیے میں وہ تھنٹیوں کو پھر بھول گیا۔ تھنیٹاں خود ہی ملتے ملتے آواز پیدا کرتے کرتے خاموش ہو گئیں۔ قاسمیٹو کونہ توبیر احساس ہوا کہ تھنٹیوں کی آواز دم توڑ چکی ہے اور نہ ہی بیراحساس کہ کوئی اے اس استغراق کے عالم میں دیکھ کراس کے پاس سے گزر میاہے۔وہ بورےانهاک کے ساتھ اپنی ایک بوری اور دوسری ڈسٹی ہوئی برصورت آنکھ کے ساتھ۔ رقاصہ ایمرالڈا کو دیکھتا چلا گیا۔

جپسی رقاصه ایمرالدا-اس کے نزدیک اب دنیا کی سب سے عزیز چیز بن چکی تھی۔



ایک روزجب جیمان لباس تبدیل کررما تھا۔ تواس نے اسپیٹے بٹوے کو دیکھ کر کہا۔ "ب

چارہ بٹوہ' نادار بٹوہ' اس میں تو ایک پائی بھی نہیں۔جوا' بیئر' عورت اور دو سری عیاشیوں نے اس کا بوّہ خالی کردیا تھا۔"اداس ہوکراس نے لباس تبدیل کیا اور سوچیا رہا کہ اب کمال ہے پیے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ اچانک ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ ''بس ٹھیک ہے۔ میں اپنے بھائی سے ملنے جاؤں گا۔ بیہ بات تو یقینی ہے کہ مجھے اس کا طویل اور رو کھا پھیکا وعظ سننا پڑے گالیکن اس بمانے میں تھوڑی بہت رقم اس سے حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوجاؤں گا۔" اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لئے وہ اس وفت وہاں سے روانہ ہوگیا۔ نوٹرے ڈیم کے گرہے کے قریب پہنچ کراس نے اپنے آپ سے کہا۔ ''وعظ سننا تو مقدر ہے لیکن۔ پیسے حاصل کرنا مشکوک ہے۔ " قسمت آزمائی کے لئے وہ اینے بھائی یادری فردلوے ملنے کے لئے گرے کے اندر داخل ہوگیا۔ اسے بتایا گیا کہ پادری فرولوا بینے ذاتی اور مخصوص حجرے میں ہے اور وہ وہاں کسی سے ملا قات کرنا پبند نہیں کر تا۔ جیمان نے قدم آگے بردھاتے ہوئے کہا۔ ''آج اپنے جادو گر بھائی کا پر اسرار حجرہ بھی دیکھے لینا چاہئے۔''اس او نے بینار کے پرا سرار کمرے کے سیاہ دروا زے کے قریب جاکروہ چند منٹوں کے لئے رک کیا۔ دروازہ اندر سے بندنہ تھا۔ اس نے اسے نرمی سے چھوا۔ دروازہ تھوڑا وا ہوا۔ سراندر كركے ويكھنے لگا۔ جيهان نے ويكھاكہ كمرے ميں بہت كم روشنى ہے۔ ايك بردى بازدؤل والی کری اور ایک بردی میز نظر آر ہی تھی۔ میز پر عجیب وغریب قتم کے آلات 'شیشے کے مرتبان جن میں سونے کے پتر پڑے تھے اور دیوا روں کے ساتھ عجیب وغریب سم کے پنجر کنکے ہوئے تھے۔ عمد وسطی کے زمانے کے بھدے سائنسی آلات بھی بکٹرت دکھائی دے رہے تھے۔ عجیب و غربیب قتم کی بوسیدہ اور ہو جھل کتابیں بھی موجود تھیں۔ بازوؤں والی کری کی پشت دردا زے کی طرف تھی۔ اور اس کری پر ببیٹیا ہوا ایک مخض میزیر جھکا ہوا تھا۔ جیمان کو نیم وا دروا زے ہے اس کی کمرہی نظر آرہی تھی۔ اس نے دروا زہ اس طرح سے کھولا تھا کہ کوئی آواز مطلق پیدا نہ ہوئی تھی۔اور اس کے بھائی پادری فرولو کو مطلق علم نہ ہوسکا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہاہے۔اس کمرے میں اس نے دیکھا کہ داہنے ہاتھ اونجی کھڑکی کے قریب ایک آتشدان بنا ہوا ہے۔ اس آتشدان کے قریب طرح طرح کی ہو تلیں پرای تقیں۔ اس دفت آتشداک سرویوا تھا۔ کمرے کا مجموعی ماحول برا خوفناک اور اداس تھا۔

ا يك نظردُ التي بي دل بو حجل سا موجا يا تقاب

جیمان کو اندازه نه ہوسکا که اس کا بھائی کیا کررہا ہے کیا سوچ رہا ہے۔ پادری فرولو ایک زرد رنگ کے مخطوطے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔اس کے ذہن میں اعلیٰ ترین خیالات پیدا ہو رہے تھے۔وہ فطرت اور سائنس اور انسانی کا ئتات کی تخلیق کے بارے میں سوچ رہاتھا۔ وہ کیمیاسازی کے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے اس وقت ابن رشد کے افکار پڑے موئے تھے۔اندلس کا بیہ عظیم فلسفی اور دا نشور سونا بتانے میں کامیاب ہوچکا تھا۔ پا دری فردلو کو ابھی تک کیمیا سازی اور دو سرے امور کے سلسلے میں کامیابی حاصل نہ ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت وہ یوں محسوس کر رہاتھا جیسے وہ کامیاب ہو کر رہے گا'جیسے وہ ان تمام ناید دہ قوتوں پر غلبہ حاصل کرلے گاجو انسان کے سامنے نامعلوم حقیقتوں کو داضح کردیتی ہیں۔ وہ سوچتا چلا جا رہا تھا اس کی سوچ کا دائرہ بے حد وسیع تھا۔ خیال کی زد بھٹکی اور پھرا بمرالڈا کا نام اس کے ذہن میں آیا۔ پادری فردلونے اپنے آپ کو کوسا۔ لعنت ہو' پھراس کا نام' پھراس کا خیال؟ کیکن ذہنی لازمات کا سلسلہ اس کے بس میں نہ تھا۔ بار بار ایمرالڈا اس کے ذہن میں آتی۔ مجھی لفظ بن کرا بھرتی تبھی تصویر بن کر آنکھوں کے سامنے آتی۔ وہ کوستا چلا جا رہا تھا۔ اور اب توبیہ حالت ہوگئی تھی کہ وہ دل ہی دل میں اسے نہ کوس رہا تھا بلکہ اس کی زبان در شتی سے کمہ رہی تھی'لعنت ہواس پر لعنت ہواس پر۔ دروازے میں سر آگے کئے کھڑا جیہان حیران ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی کس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ کیسے کوس رہا ہے۔ جیمان ویسے بھی اسیخ بھائی کے جذبات و احساسات کا اندا زہ نہ لگا سکتا تھا۔ وہ طالب علم تھا۔ کھلنڈرا شوخ ' زندگی کی مسرتوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے وہ برائی بھلائی کا کوئی خاص تصور نہ رکھتا تھا۔اس کے جذبات سطی اور دوہرے ہتھے۔وہ تو بیہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ بعض انسانوں کے سینے میں کیسے کیسے طوفان میلتے ہیں۔اور انسان کے سینے میں چھپے ہوئے خیالات بعض او قات سمس حد تک کریناک اور تکلیف دہ ہوا کرتے ہیں۔ تاہم اتنی بات ضرور ہے کہ جیهان اپنے بمائی کی اس حالت کو دیکیے کرخاصا پریثان اور جیران ہو رہا تھا۔ اس لئے احتیاط کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہ اس طرح سے ہلا کہ دروازہ نج اٹھا۔ آوا زیننتے ہی پادری فرولو نے کہا۔ اندر آجاؤ مجھے بقین تھا کہ آج تم ضرور آؤ کے ای لئے میں نے دروا زہ کھلا چھوڑ دیا

تما۔ لیکن جب جیمان این بھائی پادری فرولو کے سامتے پہنیا قوبادری فرولو کے چرے پر یک دم تعجب کے آثار نظر آنے لگے۔ "کیا۔ تم تم یمال کیا کردہے تھے۔ "یول جیمان کی خوش فتى بمى دور ہوگئى كە اس كا بمائى اس كا انتظار كرربا تقل پادرى كى اوركى آيد كا مختر تقل جیمان نے کما۔ "معائی میں آپ سے ایک مروری مئلہ پر مثورہ لینے آیا ہوں۔"جیمان کے منہ سے جملہ نکلنے کی دہر تھی کہ اس کی توقع کے عین معابق پادری فرولونے اسے وعظ سنانا شروع كروا ـ يادرى فرولوويه جوباتن كمه ريا تفاوه درست ى تميل ـ كوتكه جيمان کے ہاتھوں ہر فض محک آچکا تھا۔ اس کی تیز زبان اور پھرتیلے ہاتھ کئی لوگوں کے وارس میں اس كے لئے تغرت كا جے ويكے تھے۔ بادرى فردلوكوائے بمائى جيمان كے بارے من تمام خرس ملى ربني تعين بادري فرولونے وعظ كاسلىلد خاصا طويل كرديا۔ جيمان كوموقع ي نہ ل رہاتھا کہ وہ کوئی بات کرسکے بالا خراس نے ایک کھے سے قائدہ اٹھا کر کھا۔ سیمائی۔ جھے می پیول کی ضرورت ہے۔ "بیہ جملہ من کریادری فرولو کے وعظ کاموضوع بدل کیا۔وہ اپنی جائداد اس کی تعنی کی می حالات کی تین کا تنسیل ے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جیمان كى فنول خرى كارونا روئے لكا۔جيمان جانا تماكہ اين بمائي بادرى فرولوے رقم حاصل كرنا آسان كام تسيسداس كن وه حيلي بمائي بنائي لكار است وعده كياكه وه اب ول لكاكر يرم كا - لين برم كيم اس كياس تونه على كتابي نه كاغذ اور ان كے لئے وقم جاہے بادری فردلو ہر مرسطے پر انکار کر آ چلا گیا۔ حی کہ جیمان نے چی کر کما۔ معمالی توکیا آپ جھے ا كي وقت كى رونى كے لئے بھى بىنے دينے ير آبادہ تس بن؟" يادرى فرولونے اس موال كا جواب دیئے بنے پھر جیمان کو لااڑنا شہوع کردیا۔ ای دفت کی کے قدموں کی جاپ ستائی دی۔ بادری فردلونے حواس باختہ سا ہوکر کما۔ حجب ہوجاؤ۔ ماسٹر ڈاکس آدیا ہے۔ تم جلدی سے آتشدان کے اندر چھپ جاؤ۔ "جیمان آتشران کے اندر چینے لگا تواے ایک شائدار خیال سوجماله هیمانی میری ایک بات من کیجئد میں خاموش رہنے کا صلہ جابتا مول-"ا يك ظورن يادرى فرولون يزكر كما- ميكواس نه كرو- ين وعده كريا مول كه حمين سكرل جائ كا- "جيمان نے سوچاكد الجي موقد بيد موقد ہاتھ سے نكل كياتو يور سيلے مجھے سکہ دے دیں۔ "پاوری فرولونے چ کر جعلاتے ہوئے اپنا بڑہ جیمان کی طرف بھینک دیا۔ای وقت۔دروازہ کملا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔اس آدمی نے ایک سیاہ چغہ بہن رکما تھا۔چرو بھی اداس اور مصحل سانظر آرہا تھا۔

جیمان آته ان کے اندر چمیا ہوا بدی دلچیں سے اسپے بھائی اور اس کے ملاقاتی نووارو۔ ماسر ڈاکس کی گفتگوس رہا تھا۔ ماسر ڈاکس حکومت کے ایک اعلیٰ قانونی عدے پر فائز تھا لین کیمیاسازی کااے بھی خط تھا۔اور اس باجی دلچیسی کی دجہے ان دونوں کی خوب تبعتی تحی- اسر ڈاکس اور اس کے بعائی یاوری فرولو کے دور ان میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ جیمان كے لئے انوكى تقى-اس تفتكو بيں عجب وغريب اصطلاحيں استعال كى تئيں۔ پادري قرولو نے اسٹر ڈاکس سے میہ سوال بھی ہوچھا کہ کیا اس نے پرانے مخلوطات اور دستاویزات سے وہ فظائر جمع كراتے بيں جن سے عابت موكہ جادو كر بريوں كے ذريع بھى جادو تونے كاكام كيا كرتے بيں اور بكرياں جادد كروں اور برروحوں كى معمول بن جاتى بيں۔ جيمان اپنے بعائى كا بوه حاصل كرك بابرجانے كے لئے بے جين بور باتحا۔ ايك ددبار ده آخدان كے نيچ جميا ہوا' ہلا جلا بھی'جس سے پچھ آوازیں پیدا ہوئیں۔ پادری فرولو کو علم تھاکہ اب اس کا خلا بمائى بي جين مورباب- اس كتاس خان أوازون كازمه دار تواك ناديده لي كوقرار ديا اور پر کھے اہم تفتار کرنے کے بمانے وہ ماسر ڈاکس کو جرے سے باہر لے گیا۔ یمی وہ موقعہ تماجب جیمان سی بجاتے ہوئے آتندان کے نیچے سے نکاد اور اپنے بھائی پادری فرولو کے بوے کو اچھالا ہوا کرے سے باہر نکل آیا۔ وہ جلد ازجلد نوٹرے ڈیم کی صورے نکل جانا جابتا تما كيونكه وه جانيا تماكه اس كے بعائی نے اے د كيد ليا تو وه اسے اپنا بروه والي لے کے گا۔ اور اس کو مرف ایک بی سکے پر گزارہ کرنا ہے گا۔

نوٹرے ذیم کے گرج سے باہر نکل کراس نے خوشی سے نعودگایا۔ "اے پیرس کے پختہ راستو' میں آگیا ہوں۔ " جب وہ خوشی سے جموعتا ہوا جل رہا تھا تو اس نے کسی کو ابنا نام پکارتے ہوئے سنا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ کیٹن فویس تھا۔ "ارے فویس تم کمال۔ "اس نے خوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس وقت نہ توجیمان کو علم تھا اور نہ ہی فویس کو۔ کہ فویس کا لفتظ من کرایک آدمی کس طرح جو تکا ہے۔ وہ شخص پاوری فرولو تھا۔ جو ماسٹر ڈاکس کو قارغ کے خود بھی گرہے سے باہر نکل آیا تھا اور افغان سے فویس اور جیمان کی آوا دوں کے کہ خود بھی گرہے سے باہر نکل آیا تھا اور افغان سے فویس اور جیمان کی آوا دوں کے کہ

صدود میں تھا۔ پادری فرولونے اس دفت اپنا ہڈوالا چغہ بہن رکھا تھا۔ اس کا جسم سیاہ چنے میں ملبوس تھا اور ہڈنے مانتھ تک کے جصے کو چھپالیا تھا۔ پادری فردلو فیصلہ کرچکا تھا کہ وہ اس فوہیں نام کے آدمی کے بارے میں سب کچھ جان کررہے گا۔

> " آؤ پھرا یک دوجام ہوجا کیں۔"جیمان نے کیپٹن نوبیں کودعوت دی۔ "میرے پاس کچھ رقم ہے۔"جیمان نے بڑے فخرسے کما۔

کیپٹن فویس کو جیمان جیسے فضول خرچ کی زبان سے یہ جملہ سن کروا قعی ہے حد تعجب ہوا۔
اس نے رقم دیکھنے پر اصرار کیا۔ جیمان نے برے فخرے اے بڑہ کھول کرد کھایا۔ "کمال ہے
یار۔ تہماری جیب میں بڑہ "کیپٹن فویس نے کما۔" یہ تو ایسی بی بات ہوئی جیسے چانہ بانی کی
بالٹی میں اثر آیا ہو۔ "جیمان نے برے فخرے کما۔" میاں میرے پاس بیسے تو تم نے دیکھ بی
لئے ہیں۔ اب دو سری بات سنو 'میں ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہوں میرا ایک بھائی ہے۔ جو
نوڑے ڈیم کے گرج کا آرچ ڈیکن ہے۔ اور اس کی تھو ڈی بست جائیداد بھی ہے۔ یہ اس کال ہے۔" پادری فرولو کچھ فاصلے پر کھڑا ان دونوں نوجو انوں کو دیکھ بی رہا تھا اور ان کی باتیں
مال ہے۔" پادری فرولو کچھ فاصلے پر کھڑا ان دونوں نوجو انوں کو دیکھ بی رہا تھا اور ان کی باتیں
مال ہے۔" پادری فرولو کچھ فاصلے پر کھڑا ان دونوں نوجو انوں کو دیکھ بی رہا تھا اور ان کی باتیں
مال ہے۔" پادری فرولو کچھ فاصلے پر کھڑا ان دونوں نوجو انوں کو دیکھ بی رہا تھا اور ان کی باتیں
مال ہے۔" بادری فرولو اور کی فرولو ان کا تعاقب کر رہا تھا اور دو بار بار اپنے دل میں کمہ رہا
مارے برجھ رہے تھو تو پادری فرولو ان کا تعاقب کر دہا تھا اور دہ ان کا تعاقب اس فرولو اور کریگو کی گھوٹر کی گھاٹے ہوئی تھی ہے بادری
مارے سے کر رہا تھا کہ ان کی آوازیں اس سے دل میں کھلئے لگا تھا۔ وہ ان کا تعاقب اس فرولو اور کریگوٹر کی گھاٹے تو دہاں سے طنورے کی آواز سائی دے رہی تھی۔ کیپٹن فویس نے کررہا تھا کہ ان کی آوازیں اس سے طنورے کی آواز سائی دے رہی تھی۔ کیپٹن فویس نے کررہا تھا کہ ان کی آوازیں اس سے طنورے کی آواز سائی دے رہی تھی۔ کیپٹن فویس نے کررہا تھا۔ دورہاں ہے گزر چلو۔"

"کیوں۔ایس کیا بات ہے؟"

" بجھے ڈرہے کہ وہ جیسی رقاصہ کہیں مجھے دیکھے نہ لے۔" "وہی بکری والی؟" جیمان نے سن کر کہا۔ "لاا بمرلڈا"

"بال المرلدُا"

"كياتم اسے جانتے ہو؟" جيمان نے بوچھا۔ كيپٹن فوبيس نے چلتے جيمان كے كان ميں

kutubistan.blogspot.com

کوئی بات کی جے پاوری فرولونہ من سکا۔ "واقعی؟" جیمان نے کیپٹن فوہیں کی بات من کر جرانی سے پوچھا۔ "میں فتم کھا تا ہوں۔" کیپٹن فوہیں نے جواب دیا۔" آج ہی رات" ایک لیجے کے لئے جیمان خاموش رہا۔ پھراس نے کما۔ "کیا تنہیں یقین ہے کہ وہ ضرور آجائے گی۔" کیپٹن فوہیں نے بڑے فوہیں سے ملنے گی۔" کیپٹن فوہیں نے بڑے فوہیں سے ملنے کاوعدہ کیا ہے۔"

جیمان نے بڑی گرم جوشی ہے کما۔ ''یارتم بڑے خوش قسمت ہو۔''یادری فردلونے یہ ساری گفتگوین کی تھی اور اب غصے ہے اپنے دانت پیس رہا تھا۔شدت جذبات ہے وہ سر سے پاؤں تک یوں کانپ رہا تھا جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو اور نشہ ہو گیا ہو۔جب اس نے دیکھا کہ وہ دونوں نوجوان ہنتے کھیلتے' گاتے ہوئے شراب پینے کے لئے ایک سرائے کے اید سرائے کا ایدر داخل ہوگئے ہیں تو وہ رک کرسانس لینے لگا۔

یہ سرائے یو نیورٹی کے قریب واقع تھی۔ شام کے اندھیرے گرے ہوگئے تھے۔ سرائے میں جانے والی شمعوں کی روشنی با ہر جھا گئے گئی تھی۔ سرائے کے اندر شرابیوں اور گاہوں کا شور تھا۔ شراب کے جام لنڈھائے جا رہے تھے لوگ وار فتکی کے عالم میں گا رہے تھے' ناچ رہے تھے۔ بجیب بڑرونگ مچی ہوئی تھی۔ سرائے کے باہر' اس کے دروا زے کے سانے ایک آدی بردی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا بار بار اس کی نظریں سرائے کے دروا زے کی طرف اشحی تھیں۔ وہ سرائے سے باہر نگلنے والے ہر محض کو بردے غور سے ویکھا تھا۔ یہ پاوری فرولو تھا۔ جس نے اپنا سرجم اور چرہ چھپا رکھا تھا۔ بس اس کی آئھیں، ہی آئھیں، ہی آئھیں جو دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ بے حد مضطرب اور بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ بالا خر اس کی دکھائی دے رہا تھا۔ بالا خر اس کی حلی کو قرار آیا۔ سرائے کے اندر سے جیمان اور کیپٹن فوہیں باہر نگلے لیکن کس عالم میں۔ ان کے چیر لڑکھڑا رہے تھے۔ خاص طور پر جیمان تو بر مست ہو رہا تھا۔ وہ ضرورت سے میں۔ ان کے چیر لڑکھڑا رہے تھے۔ خاص طور پر جیمان تو بر مست ہو رہا تھا۔ وہ ضرورت سے خیمان سے کہ جھے ایک جگہ جانا ہے۔ "جیمان نظرہ ہی جہ جانا ہے۔"جیمان نظرہ ہی جہ جانا ہے۔ "جیمان سے کی جھے ایک جگہ جانا ہے۔"جیمان نشح کی عالت میں بے تکی ہا گئے لگا۔ ادہر فوہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی بات توجہ سے سے نیادہ فوجس سب نیادہ توجہ کے ماتھ ان کے باتیں من رہا تھا پادری فرولو تھا۔ بو

سلئے کی طرح ان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ کیپٹن فوہیں کمہ رہا تھا۔ حجیمان میری بات سنو مميں بنتہ كدا مكلے موڑ ير مجھے اس لؤكى سے ملتا ہے۔ ميں اسے وہاں سے قالور وہل كے ہاں کے جاؤل گا۔ اس بوڑھی عورت کو جھے پیسے دیتے پڑیں گے۔ دہ اب جھے پر اعتبار نہیں كرتى-اس كے ادھارند كرے گدفدا كے لئے جھے اتا بناوكد كيا يادري كے بوے مي كوئى سكرباقى فكاكياب يا بم سب بجمد شراب مين بما يج بير-"جيمان كے يلے اس كى كوئى بات نديدرى متى وه الني سيده جواب دے دہا تھا۔ ائى ى با تكا چلا جا دہا تھا۔ جس كىپتن قوبس كاپاره بمى چڑھ كيا۔ وہ جيمان كو كوسنے لگا۔ «جنم ميں جاؤ۔" يہ كمه كراس نے جيمان كوبلكا ما ومكاويا \_ نشكى زيادتى كى وجه سے جيمان كے قدم تو يملے ى اكمر يكے تقد اں ملکے ہے دھکے نے اسے زمن پر حیت کردیا۔ فوہیں نے جیمان پر ایک نظر ڈالی ہونشے میں و مت زين پرليد ريا تعااور آگے بريد كيا۔ ياورى فرولوچ و لحول كے لئے اپنے شرابي بعائى كے پاس ركا۔ ايك لمي أو بحرى اور يوكينن فويس كا تعاقب كرنے لك فويس جب اكلي كلي کی طرف مڑا توای وقت اسے اعرازہ ہوگیا کہ کوئی مخض اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس نے مژکردیکھاتواں کاشبہ یقین میں بدل کیا۔ ساہ ساہ دیواروں کے ساتھ چانا ہوا اس کا تعاقب كرديا تفا۔وہ متكرا دیا۔ كيونكداس كى جيب بيس تو يكھ تفائي نبيس كداسے لث جانے كا خلرو ہو تا۔ اگا موڑ مؤکروہ ایک سکی بھتے کے قریب رک کیا۔ اس نے دیکھا کہ ماری کلی سنسان اور دیران پڑی ہے۔ لیکن ایک سامیہ ہے جو آہستہ آہستہ اس کی طرف پر معتاجا آربا ہے۔اس نے دیکھ لیاکہ اس تنے والے نے سریر الی ٹوپی ہین رکھی ہے جس نے اس کے مات كوچمپاركماب اسكاجم سياه لبادك بس ملوس ادر چمپا مواب وه مايد بدهما يدمنا بحتے کے قریب آگر دک کیا۔ کیٹن فویس فطری طور پر ایک ولیر نوجوان تعلدوہ کی بھی لئیرے اور بدمعاش کامقابلہ کرنے کی صدر کمتا تھا۔ اب بھی اس کی تموار اس کے پاس تتى - كين جس اعداز سے اس كا تعاقب كرنے والا اس كا تعاقب كر رہا تھا۔ جس اعداز سے وہ آکے برحا تھا۔ اس سے دو دہشت زدہ ہو کیا تھا۔ اس زمانے میں بیرس میں یہ افواد عام تھی كدا كيك بإدرى كابحوت رات كے وقت بيرس كى مكيوں ميں مكوماكر تاہے بير افوايس اب اس کے ذہن کوپر اکتف کردی تھیں۔وہ اپنے پاس بی کمڑے اس پر اسرار آدمی کو کئی منوں تک

> "إلى الكين تهيس بيرسب بين كي معلوم بوا- "فوجى في بيريار "وبال تم الك عورت في ل رب بور" "إلى" "جس كانام..."

پڑگیا۔ وہ جذباتی نوجوان تھا اور نوجوانوں کے جذبات آیسے ہی ہوتے ہیں۔ایک کمے میں طوفان کی طرح تیز دو سرے کہتے میں زم رو۔ دستو کیپٹن کل۔ پرسوں۔ ایک ماہ بعدیا دس برسول کے بعد تم جب چاہو مجھ سے نبرد آزما ہوسکتے ہو۔ لیکن پہلے تم وہاں جاؤ جَمال تم جانے والے تھے۔" کیپٹن نوبیں نے اپنی تکوار نیام میں ڈال لی اور بولا۔ "اس حسن اخلاق کا شکر ہیں۔ ہم اپنا جھگڑا کل یا نسی اور دن چکالیں گے۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے آج کی رات خوشگوار انداز میں بسر کرنے کی مہلت دی ہے۔"ای کیحے اس کو ایک خیال سوجھا۔ اور وہ بیہ بات بھول کر کہنے لگا۔ ''لیکن۔ میرے پاس تو ایک پائی بھی نہیں۔ اور وہ جھڑوس بردھیا۔ وہ تو کرایہ لئے بغیر کمرہ دینے پر آمادہ ہی نہ ہوگی۔"اس کے مخاطب نے پچھ سکے نگال کراس کی طرف بردھاتے ہوئے کہا۔ "بیہ سکے لے لو میرا خیال ہے بیہ کافی ہوں گے۔"جب سکے اٹھاتے ہوئے فوہیں کا ہاتھ اجنبی کے ہاتھ سے چھوگیا تو فوہیں کے جسم میں ا یک سرد لهردو ژگئے۔ "دتم تو برے فیاض ہو..." اجنبی نے اپنی تیز آئیس اس کی آئھوں میں ڈاکتے ہوئے کہا۔ ''میہ سکے میں تنہیں ایک شرط پر دے رہا ہوں کہ تم بیہ ثابت کرسکو کہ تم جو چھ کمہ رہے ہو وہ درست ہے اور میں نے جو پھے کما تھا وہ غلط تھا۔" نوبیں کی زندہ دلی اب لوث آئی تھی اس نے کہا۔ "مجھے منظور ہے۔ میں وہاں جو کمرہ کرائے پر لینے والا ہوں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ بھی ہے۔ تم وہاں سے سب پچھے دیکھے ہو۔ "

"آئے۔" کینی فوہیں نے کہا۔ "جمال تک میں اندازہ کرسکا ہوں تم اہلیں ہو۔ لیکن آخ کی رات ہم دونوں ایک دو سرے کے ساتھ دوستانہ انداز میں گزاریں گے۔ کل میں تہماری دی ہوئی رقم بھی لوٹا دوں گا۔ اور جھ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگا کر تم نے جو میری اہانت کی ہے اس کا بدلہ بھی اپنی اس تکوارے چکالوں گا۔"

وہ دونوں تیزی سے چلتے گئے۔ جب وہ دونوں مطلوبہ جگہ تک پہنچ گئے تو دریا کے پانی کی آوا ز وہاں سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ کیونکہ دریا وہاں قربیب ہی بہتا تھا۔ فوہیں نے کہا۔ "پہلے تو میں تہیں کمرے میں لے جاتا ہوں پھراس خانون کولاؤں گا۔ "اس کا مخاطب خاموش رہا۔ جب سے وہ مجتے کے پاس سے روانہ ہوئے تھے۔اس کے ساتھی کی زبان سے

ایک لفظ بھی نہ نکلا تھا۔ ایک دروازے کے سامنے رک کر فوبیں نے دستک دی۔ دروازہ کھلا۔ ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں لیمپ لئے کھڑی تھی۔لیپ اور عورت دونوں لرز رہے تنصه بو ژهمی عورت بھٹے پرانے کپڑوں میں جھکی پڑ رہی تھی۔ اس کی کمر دہری ہو چکی تھی۔ اس کا سراور ہاتھ بل رہے تھے۔اس کا چرہ جھرپوں سے اٹا پڑا تھا۔ جیسی وہ خود تھی۔ ویسا ہی اس کا مکان تھا۔ چاروں طرف مکڑی کے جالے نظر آرہے تھے۔ دیواروں پر سیابی جمی ہوئی تھی۔ مدتوں کی کالک جم کررہ گئی تھی۔ آتشدان کے پاس ایک گندا سابچہ راکھ سے کھیل رہا تھا۔ سامنے ایک سیڑھی تھی جو لکڑی کی تھی اور اوپر کی طرّف جاتی تھی۔ کیپیٹن فوہیں نے بردهیا کے ہاتھ پر سکہ رکھتے ہوئے کہا۔ "جمیں کمرے کی ضرورت ہے۔" بوڑھی عورت نے سکہ بردی احتیاط ہے اپنی درا زمیں رکھا اور پھرانہیں کمرہ دکھانے کے لئے چل دی۔ جو نہی بوڑھی عورت ''مهمانوں'' کو ساتھ لے کر کمرہ دکھانے کے لئے نظروں سے او جھل ہوئی راکھ میں کتھڑنے ہوئے بیچے نے اٹھ کر تیزی لیکن احتیاط سے دردازہ کھولا۔ اور اس سے سکہ نکال لیا۔ اور اس کی جگہ اس نے فرش ہے اٹھا کر سو کھا ہوا پہنہ رکھ دیا۔ فوہیں اس گھرہے میلے ہی واقف تھا۔ وہ یمال کی بار لڑکیال لاچکا تھا۔ اس لئے وہ ایک کمرے کے سامنے جاکر ر کا اور بولا میرے دوست تم اندر جا کر تھرو میرا سرار آدی۔ بادری فرولونے دروازہ بند ہونے اور پھرنکڑی کی سیڑھی پر بوڑھی عورت اور فوہیں کے قدموں کی آواز سنی اور پھر چاروں طرف خاموشی جھا گئی۔

بادری فرولو کا سارا بھرم ابھی تک قائم تھا۔ اے بے وقوف کیپٹن فوہیں چونکہ پہلے سے جانتا نہ تھا اور اسے بہجانتا بھی تو کیسے وہ تو اسے کوئی بھوت یا پر اسرار چیز سمجھ رہا تھا۔ پاوری فرولو اس چھوٹے سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ جمال فوہیں اسے چھوٹر گیا تھا۔ اس کمرے کی چھت خاصی نیجی تھی۔ خود پاوری فرولو کو بھی وہاں گردن جھکا کر کھڑا ہونا پڑا۔ اس کا سراس وقت بے حد گرم ہو رہا تھا۔ اس وقت جانے اس کی روح کے نمال خانوں میں کیسا طوفان انکھ رہا تھا۔ اس وقت اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا تھا کہ آگر اس کا بھید کھل جاتا تو اس کی ساری شہرت نیک نامی اور پارسائی یہ پانی پھرسکتا تھا۔

اسے پندرہ ہیں منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ جو اسے صدیوں پر محیط محسوس ہوا۔ جس

کرے میں دورکا ہوا تھا اس کا ایک دروا زود مرے کرے میں کھاتا تھا۔ اس دروا زے میں ایک خاصی بڑی درز تھی۔ جہال سے وہ دو سرے کرے کے اندر آنے جانے والوں کو دیکھ سکتا تھا۔ بادری فردلونے اس درزے دیکھا کہ ساتھ والے کرے میں پہلے تو وی جھڑد س برهمیا واخل ہوئی ہے۔ اس کے بیٹھے فریس تھا۔ جو خوش سے اپنی مو فچوں کو مو ڈر ہا تھا اور اس کے بعد۔ ایمرالڈ الب بے بہ مثال حس کے ساتھ کرے میں واخل ہوئی۔ بادری فردلو کو یوں لگا جے وہ تین کا سینہ جر کر ابھرتی چلی آری ہو۔ وہ کا بنے لگا۔ ایک بار اس کی آ تھوں کے سامتے اندھرا جھاگیا۔ اس کا ول تیزی سے دھڑ کے لگا۔ آس باس کی برج گھونے گی اور بجروہ عش کھاگیا۔

"نغرت ده کیل؟" دُری دُری سمی سمی لاایرالدُانے بوجیا۔

"م مرى بات يو تس مان رى بو "

میں ڈر ربی ہوں۔ "اس نے سے سے لیج میں کما۔ "اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو میرے ملے میں جو تعویز ہے اس کا سارا اثر ختم ہوجائے گا۔ میں کبمی اسپنے والدین کو طاش نه کرسکول گی۔"لیکن یک دم اس کالنجہ بدل گیا اور وہ بولی۔ "لیکن اب۔ والدین کی تلاش کی کیا منرورت ہے۔"

«شیطان بھے دنیا ہے اٹھا لیہ اگر میں تمہاری تفتگو کا ذرا بھی مطلب سمجھ سکا ہوں۔ " کیپٹن فوبس نے کہا۔

الا ایرالڈا چھ ٹانیوں کے لئے فاموش رہے۔ پھراس کی اکھوں سے آنو بہہ کر رضاروں پر گرنے لئے۔ اس نے ایک لیمی آہ بھری اور ہولی۔ البوہ کی پہنٹی فویس۔ یمی تم سے جو حد محبت کرتی ہوں۔ "اس کے لیج یمی آئی حیا اور معمومیت تقی کہ خود کیٹی فویس جیسار نگا ہار بھی ایک لیلے کے لئے ترب اٹھا۔ لیک دو سرے بی لیے میں اس نے اس کی جیسار نگا ہار بھی ایک لیلے کے لئے ترب اٹھا۔ لیک دو سرے کرے میں کھڑا پاوری کرمیں ہاتھ ڈال کر کما۔ "اوہ تم جھے ہے جب کرتی ہو۔" دو سرے کرے میں کھڑا پاوری فرد لوس بکے دوکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے لبادے کے اندر چھپائے ہوئے خیج کوانی انگی سے جو کر تجیب می ملمانیت محمول کوئی ہو۔ میں کیا ہوں۔ ایک معمول کوئی جیسی لیکن تم موان ہو 'کتنے فوب صورت اور شریف ہو۔ میں کیا ہوں۔ ایک معمول کوئی جیسی لیکن تم موان ہو 'کتنے فوب صورت اور شریف ہو۔ میں کیا ہوں۔ ایک معمول کوئی جیسی لیکن تم میان ہو گئی جان خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی۔ میں تماری ہرجے سے مجت کرتی ہوں۔ تم موان ہو کہا ہوں نے بی اور تماری کوار ہے بھی۔ "وہ کوار کوچھونے کے لئے جنی تو فویس جوموقع کی خاش میں تماری موان دیکھو نے اس نے جو کہ کا اس نے جو کہ کا اس نے جو کہ کا ان میں تماری اٹھاتے ہوئے فویس کی طرف دیکھا۔ اس دفت لاا مرالڈا کا رواں رواں مواں شرم سے میں اور تماری فرولودانت بیس رہا تھا۔ سمن جو دیا تھا آر کی میں کھڑا یا دری فرولودانت بیس رہا تھا۔

"كياتم بحد من كرتے ہو؟" ايم الذائيكين فيل بوچيا۔
"كيا كمد ربى ہو۔ عبت بيس تم برعاش ہوچكا ہوں۔ تمهارا ديوانہ ہوں۔ تم قو ميرى ذكر كى هو۔ ميرا جمن ميرا خون ميرى دوح ميرا جمم ميرا خون ميرى دوح ميرا جمل كي ميرا الذا اس كے رثے رفائے باس جملوں كى حقيقت سے بالكل بے خبر تقى دو قو مرت سے بديرا دى تقى۔ "آمداس خوشى كے بعد تو م ايم الذا اس كورى جارا سے جوم ايا تھا۔ اور جائے كورى جائيا ہے۔ "اس دوران ميں كيٹن فويس نے ايك بار بجراسے جوم ايا تھا۔ اور اسے اپنے باندوں ميں لئے كمد رہا تھا۔ "مرنے كى بات نہ كور ہم بيشہ اكشے رہيں كے۔ اسے اپنے باندوں ميں لئے كمد رہا تھا۔ "مرنے كى بات نہ كور ہم بيشہ اكشے رہيں كے۔ اسے اپنے باندوں ميں لئے كمد رہا تھا۔ "مرنے كى بات نہ كور ہم بيشہ اكشے رہيں كے۔

میں تو تصور بھی نہیں کرسکا کہ میں تممارے سوا کسی سے محبت کرسکوں۔"وہ آہستہ آہستہ والیہ الله برالدا کی کمرکے گردیندھی ہوئی پیٹی کھول رہا تھا۔وہ جمحک رہی تھی، شرما رہی تھی لیکن فوہیں کی آواز کے میٹے جادو میں دُوبی چلی جا رہی تھی۔ پھر کیپٹن فوہیں نے اس کا بلاؤز بھی کھول دیا۔ ہانچ ہوئے پادری فرولو کو لاا بمرالڈا کے نظے شانے ہی نظر آرہے تھے۔وہ وکھ رہا تھا کہ کیپٹن فوہیں کے ہاتھ آزاد ہوتے جا رہے ہیں اور لاا بمرالڈا کسی قتم کی مزاحمت نہیں کر رہی۔ اچا تک پادری نے لاا بمرالڈا کی آواز سی۔ «فوہیں جمھے اپنے فدہب کے نہیں کر رہی۔ اچا تک پادری نے لاا بمرالڈا کی آواز سی۔ «فوہیں جمھے اپنے فدہب کے بارے میں پھر توان مزاجی ہے بات بناتے ہوئے بولا۔ "سنوڈرالنگ شادی کا بھلا فائدہ ہی کیا سارہ گیا۔ پھرخوش مزاجی سے بات بناتے ہوئے بولا۔ "سنوڈرالنگ شادی کا بھلا فائدہ ہی کیا ہے۔ وہ جو ایک دو مرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں کیا انہیں کی ایسے پادری کی ضرورت ہے جولا طبی بولا ہو۔ "یہ جملہ کسل کرتے ہی وہ لاا بمرالڈا کے اور قریب ہوگیا۔

پادری فردلوکے لئے اب یہ منظرنا قابل برداشت ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لاا یمرالڈاکی ساری جمک اور شرم کے باوجود۔ اس کے انداز میں خود بردگی نمایاں ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وحشت زدہ آتھوں کے سامنے لاا یمرلڈا کے جسم سے کپڑے از رہے تھے۔ بالوں سے پنین کھل رہی تھیں وہ حمد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کی آتھوں کے سامنے اچا تک۔ فوہیں نے لاا یمراڈاکو کمل طور پر بلاؤز سے محروم کردیا۔ لاا یمرالڈا جو اب تک خود بردگی اور شرم وحیا کے ملے جذبات میں بہہ رہی تھی۔ اسے یمپٹن فوہیں کی اس حرکت سے دھیکا لگا۔ اس نے آگے بردھتے ہوئے کیپٹن فوہیں کو پیچھے ہٹانے کے لئے ہاتھوں سے روکا۔ اور پھرا پی جھاتیوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ اب اس کی گردن میں لٹکا ہوا تعویز صاف نظر آرہا تھا۔ وحشت سے گھرائی ہوئی خوفردہ لڑی کو رام کرنے کے لئے کیپٹن فوہیں نے تعویز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "یہ کیا ہے؟"

"اے مٹ چھونا۔ یہ میرا محافظ ہے۔ اس میں ایک عجیب تاثیرہے۔ اگر میں اس تعویز کی حرمت بر قرار رکھ سکی تو اسپنے والدین کو پالوں گی۔ کیپٹن فوہیں مجھے پر رحم کھاؤ میرا بلاوز مجھے دے دو۔"

كيبين فوبيس دو قدم ييجيه مثا اور برب اداس لهج ميس بولاً و "آه ميس جان كيا كه تنهيس

مجھ سے محبت نہیں۔"اس جملے کالاا یمرالڈا پر عجیب وغرب اٹر ہوا۔اس نے اپنے ہاتھ اپنے سینے سے اٹھالئے اور اپنے بازو کیپٹن فوہیں کی گردن میں حمائل کرتے ہوئے کہا۔ "میں تم سے محبت نہیں کرتی ہوں؟ کیا کمہ رہے ہو میں اور تم سے محبت نہ کردں؟ الی سخت اور ازیت ناک بات تمهارے ہونٹوں ہے کیسے نکلی؟ فوہیں...میں تمهاری ہوں۔ میری ہرچیز تمهاری ہے۔ جھے اب اس تعویز کی کوئی پرواہ نہیں تم میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو' مجھے تبول ہوگا۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ میری طرف دیکھو نوبیں۔ میرے محبوب میرے پیارے۔ میں تہمارے پاس اپی مرضی سے آئی ہوں۔ میری روح میری زندگی میرا جم سب چھے تمہارا ہے۔ اگر تمہیں منظور نہیں تو ہم شادی بھی نہیں کریں گے۔ آخر میری حیثیت بھی کیا ہے۔ میں ایک بدقسمت خانہ بدوش ہوں۔ میرا تو دماغ چل گیا تھا۔ کیا سوجھی تھی مجھے۔ گلیوں بازاروں میں ناچنے والی ایک ر قاصہ کی شادی ایک فوجی ا ضرکے ساتھ۔ نہیں فوہیں نہیں۔ میں تمهاری داشتہ بنول گی۔ تمهاری تفریح عمیس مسرت سے مالا مال كروں گی۔جب تم مجھے طلب كرو مے ميں سركے بل چلى آؤں گی۔ ميں تمهارے لئے بنائی گئی ہوں۔ جنب تک تم مجھ سے محبت کرتے ہو ' دنیا کی کوئی عورت مجھ سے زیادہ مسرور اور خوش نقیب نہیں ہوسکتی۔ اور جب میں بھدی ہوجاؤں گی۔ تنہارے کام کی نہیں رہوں گی تو تم مجھے اپنی خدمت کرنے کے لئے رکھ لینا۔ میں تہماری خادمہ بن جاؤں گی۔ میں تہمارے کپڑے کو دھویا کردل گی۔ فوہیں مجھے سے محبت کرد۔ میں تہماری ہوں۔ میرا سب سچھ تہمارا ہے۔ جھے سمیٹ لو۔" وہ مسکرا کر شرما کر سب کچھ والہانہ انداز میں کہتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا اوپر کا جسم عمیاں تھا۔ جسم کی ہے کراں خواہش نے کیبیٹن نوبیں کے جسم میں آگ بھر دی تھی۔ وہ اپنے جلتے ہوئے ہونٹوں سے اس کے خوب صورت ننگے شانوں پر بوسوں کی بارش برسار ہا تھا وہ گردن جھکائے اس کے شاندں پر جھکا ہوا تھا۔ وہ اس کے بوسوں کی حدیث سے پھلتی چلی جا رہی تھی۔اچانک ایمرالڈانے اپنے سرکے اوپر ایک سابیہ محسوس کیا۔اس نے آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا اسے دو آنکھیں نظر آئیں۔جن میں جنم کے شعلے نظر آرہے تے اس نے ایک ہاتھ دیکھا جس میں ایک خنجرتھا۔ پادری فردلوچیکے سے اندر داخل ہوچکا تھا۔اب وہ اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ فوہیں ابھی تک پاوری فرولو کو نہ دیکھ سکا

تھا۔ لاا ہرالڈا خوف ہے من ہو پیکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ خیروالا ہاتھ فوہیں کی طرف پوھا ہے۔ فوہیں لڑھک کر فرش پر گریزا۔ دہ غش کھا گئ۔ بے ہوش ہونے ہے ایک لحمہ پہلے اس نے محسوس کیا کہ جیسے آگ نے اس کے ہونوں کو چھولیا ہے۔ دہ جس نے اس کے محبوب کے جسم میں خیر کھونے دیا تھا۔ اس نے اس کے ہونوں کو چوم کراہے جوانیت دی تھی۔ اس کے جسم میں خیر کھونے دیا تھا۔ اس نے اس کے ہونوں کو چوم کراہے جوانیت دی تھی۔ اس کا ایمرالڈ اس سے بردی سزا سمجھ رہی تھی۔

جب آے ہوش آیا تو لا ایم الڈانے دیکھا کہ اس کے اردگردسپای کھڑے ہیں۔ کیٹن فہیں کو اٹھا کرلے جایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی خون میں لت بت ہوچکا تھا۔ پادری عائب ہوچکا تھا۔ دریا کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے دو توں پٹ کھلے تھے۔ اس نے سنا۔ کوئی کمہ رہا تھا۔ "یہ چریل ہے۔ اس نے کیٹن کوہلاک کرویا ہے۔"

## حاشان

کداکروں کی بہتی ہیں ہے جیٹی اپنی انتاکو پہنچ بھی تھی۔ گریگور ہے حد گر معد تھا۔

کیو تکہ الا ایم الڈاکو عائب ہوئ ایک ماہ ہوچکا تھا۔ اس دوران ہیں نہ تو کی نے اے دیکھا

تھا اور نہ بی اس کی بحری جائی کو۔ گریگور کو لا ایم الڈاکی گم شدگی کا قتی تھا ہی۔ لیکن اس

بجیب و غریب بحری کے ساتھ اے ایسا پیدا ہوگیا تھا کہ اس کی جدائی اے ہے حد محسوس ہو

ربی تھی۔ اس نے لاا بحر الڈا اور بحری کو تلاش کرنے ہیں کوئی کسرنہ چھوٹری تھی گراس کی ہم

و حش ہے کا راور ہے شمر ربی۔ لاا بحر الڈا اور اس کی بحری کی گم شدگی کا برا شدید بڑ ہوا تھا

و و اپنی ادبی اور تکلیقی سرگر میوں کو بھول گیا۔ ایک ون جب وہ فوجدا ربی عدالتوں کی ممارت کی محارت کے قریب سے گزر رہا تھا تو اے وہاں انسانوں کا بیجوم نظر آیا۔ حیماں کیا بات ہے؟" اس

نے ایک نوجوان سے پوچھانو جوان نے جواب ویا۔ حسم نے سامے کہ یمان ایک عورت پر

ایک افر کو تش کر نے کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ چو تکہ یہ محسوس ہو تا ہے کہ اس

قش کی واردات میں جاوہ ٹونے ہے بھی کام لیا گیا ہے اس لئے بشپ اور منصف پاوریوں کی

بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ نوٹرے ڈیم کا پاوری فرولو بھی منصوں میں شامل ہے۔

بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ نوٹرے ڈیم کا پاوری فرولو بھی منصوں میں شامل ہے۔

بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ نوٹرے ڈیم کا پاوری فرولو بھی منصوں میں شامل ہے۔

بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ نوٹرے ڈیم کا پاوری فرولو بھی منصوں میں شامل ہے۔

بھی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ نوٹرے ڈیم کا پاوری فرولو بھی منصوں میں شامل ہے۔

گریگورکے دل میں بجتس پیدا ہوا کہ وہ بھی عوالتی کاردوائی ہے محلوظ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ چیر سے بھے گئے احق ہوتے ہیں۔ ان کی تماتوں ہے وہ لطف اندوز ہوسکے گا۔ اور پکھ وقت مزے ہے کہ جان گا۔ وہ عوالت کے کمرے میں داخل ہوا۔ کم ویزا وسطح تھا۔ شام ہو دہی تھی۔ اس لئے تاریخ کے سائے منڈلانے گئے تھے۔ میزول پر ادہراوہر کی شمیس جل ہو دہی تھی۔ جن کی دو شی مراور ناکائی تھی۔ کمرے کے ایک تھے پر عوالت کی کاردوائی وی تھی۔ جن کی دو شی مرا قالت کی کاردوائی دی تھی والے ہی مول کے اور کرو میل میزول کے اور کرو دیکھنے والے ہی مے نے بعنہ کیا ہوا تھا۔ در میان میں دونول طرف وکیل میزول کے اور کرو بیٹھ تھے۔ اس کے سائے ایک اونچا پلیٹ قام تھا۔ جمال کرسیوں پرنج صفرات تشریف فربا میں مول کی آخری نظار نیم آر کی میں ڈوئی ہوئی تھی اس لئے ان کے چربے واضح طور پر نظر آرے ہوں کی آخری نظار نیم آر کی میں ڈوئی ہوئی تھی اس لئے ان کے چربے واضح طور پر نظر آرے ہوں کی تقریر مقدمہ چلایا جا رہا تھا۔ چھ منٹوں میں عوالت میں خاموثی ہوگئے۔ ایک ہوڑھی ورت کرے وسل میں کوئی میں ورت کو لایا گیا۔ جس نے پھٹے پرانے کہڑے ہیں درکھے تھے۔ وہ کرے کے وسل میں کوئی ہوگئے۔ ایک میں دولایا گیا۔ جس نے تھا کی اے دو کوئی ہوگئے۔ ایک وسل میں کوئی ہوگئے۔ ایک وسل میں کوئی ہوگئے۔ ایک وسل میں کوئی ہوگئے۔ اس کے وسل میں کوئی ہوگئے۔ ایک وسل میں کوئی ہوگئے۔ ایک وسل میں کوئی ہوگئے۔ کوئی اس کوئی الت میں خطاب کی تھی جس میں خطاب کرنے گئے۔

\* دمنوروالا-بددرست ہے کہ عمرانام قالورڈیل ہے۔ پیچلے چالیس بری ہے ہیں ایک مکان کے کمرے کرائے پردے دی ہول- پس نے بیشہ حکومت کو ٹیکس اوا کیا ہے۔ اب بیل باوار اور ہو ڑھی عورت ہول کین صاحبہ۔ بھی بیل بھی خوب صورت تھی۔ فیم اس واقعہ سے کئی ہفتے پہلے بیل نے جیب و غریب افواہیں کی تھیں کہ شیطان شریل آزادانہ محوم رہا ہے۔ ایک باوری کا بھوت ہمارے گھرکے قریب محوصتے ہوئے دیکھا گا۔

مین بیل نے ان افواہول پر نیادہ توجہ نہ دی۔ ایک وات کی نے میرے وروازے پردسک دی۔ ایک نیان بیل بین دی۔ اس نے دروا نہ محولا و آدی اندر واضل ہوئے ان بیل سے ایک نے سابہ لباس بین دی۔ بیل افراد و دموا ایک فوق افر تھا۔ میاہ لباس والے فیم کا مارا چرواور جم چھپا ہوا تھا۔ مرف اس کی آنکھیں جی فکر آدی تھیں۔ جو انگارول کی طرح دبک رہی تھیں۔ انہوں نے کمو کرائے پر لینے کی خواہش کا اظمار کیا۔ بیل انہیں میرطیموں کے داستے سب سے ماف ستھرے کمرے بیل فوق انہول نے انہول نے جھے مونے کا ایک مکہ دیا جے بیل نے کی خواہش کا اظمار کیا۔ بیل انہیں میرطیموں کے دانے میں نے دراز صاف ستھرے کمرے بیل کی انہول نے جھے مونے کا ایک مکہ دیا جے بیل نے کی خواہش کا اظمار کیا۔ بیل انہیں میرطیموں کے دراز بیل دراز بیل دیل کے انہول نے جھے مونے کا ایک مکہ دیا جے بیل دراز بیل دیل کیا۔ انہول نے جھے مونے کا ایک مکہ دیا جو بیل دیل دراز بیل دیل کیا۔ انہول نے جھے میں نے کا ایک مکہ دراز بیل دیل کیا۔ میں ذالدیا۔ اور موج کی کہ بیل کیا ہیں۔ گوشت ٹرید کرلاؤل کی۔ مکہ دراز بیل دیل کیا گھوں کیا گھوں کے کرانوں کے کھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا گھوں کو کھوں کو کھوں کیا گھوں کی کو کھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا کو کھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کو کھوں کیا گھوں کو کھوں کیا گھوں کی کھوں کیا گھوں کی کھوں کیا گھوں کی کھوں کیا گھوں کیا ک

نے دیکھا تو سیاہ لباس والا آدمی غائب ہوچکا تھا۔ فوجی افسر میرے ساتھ نیچے آیا بھرہا ہر چلا گیا۔ پندرہ منٹ کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک خوب صورت لڑکی تھی اس نے عجیب وغریب فتم کالباس پہنا ہوا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات میرے لئے میہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک بکری بھی تھی۔ میرے دل میں کئی وسوسے پیدا ہوئے۔ لیکن وہ کرے کا کرایہ دے چکے تھے۔ اس لئے میں خاموش رہی لڑکی اور خوب صورت ا ضربکری کے ساتھ کمرے میں ہلے گئے میں اس وقت چرخہ چلا رہی تھی۔ لیکن میرے ذہن میں مار بار باوری کے بھوت کا خیال آرہا تھا۔ پھراس عجیب وغربیب بمری کی وجہ سے بھی میرا دل دہل گیا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ میں نے چیخ کی آداز سنی جوادیر سے آرہی تھی۔ پھر میں نے کسی کے فرش پر کرنے اور کھڑی کے کھلنے کی آواز سی۔ میں نے باہر جھانگ کردیکھا تو مجھے کوئی سیاہ چیز دریا میں گرتی د کھائی دی۔ وہ کوئی بھوت تھا۔ جس نے یادریوں جیسا لباس پین رکھا تھا۔ اس وفت جاند چیک رہا تھا۔ اس لئے میں ہرچیزواضح صورت میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے خوفزدہ ہو کرمدد کے لئے لیکارنا شروع کردیا۔ گشت کرنے والے سیابی آگئے۔ لیکن انہوں نے مجھ سے پچھ یوجھے بغیر میری ہی پٹائی شروع کر دی۔ کسی نہ کسی طرح میں نے ا نہیں ساری صورت حال ہے آگاہ کیا اور انہیں اوپر لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ سارے کمرے میں خون بکھرا ہوا ہے۔ فوجی ا فسر فرش پر گرا پڑا تھا۔ اس کی گردن میں خنجر گھونیا گیا تھا۔ لڑکی بوں مری بردی تھی۔ جیسے مرتئی ہو۔ مگربیہ سب وحو کا تھا۔ بکری خوفزدہ تظر آرہی تھی۔میرے دل ہے آواز نکلی کہ اس خون کوصاف کرنے میں دومضے لگ جائیں گے۔سپاہی فوجی ا فسر کو اٹھا کرلے گئے اور لڑکی کو بھی جس کا اوپر کا دھڑ عریاں تھا۔ لیکن حضور والا۔ جو بات سب سے زیادہ تعجب خیز ہے اس کا تو میں نے ابھی ذکر بھی نہیں کیا۔اسکے دن جب میں نے سکہ نکالنے کے لئے دراز کھولا تو وہاں سکہ موجود نہ تھا اور اس کی جگہ ایک سوکھا ہوا پیتہ

مقدے کی کارروائی سننے والے لوگوں میں سنسنی دوڑ گئی ایک بھوت۔ ایک بکری۔ بیہ سب بھوت پریت اور جادوئی کام تھا۔ وہ ایک دو سرے کو کمہ رہے ہتھے اور پھرسو کھا ہوا پت کوئی شک نہیں کہ وہ لڑکی چڑیل ہے اور اس کی بکری بھی کوئی بد روح ہے۔ عدالت نے بوڑھی عورت سے سوال کیا۔ دکیا تم پچھ اور بھی کمنا چاہتی ہو۔" خبیث بوڑھی کہنے گلی۔ "حضور ربورث میں کما گیا ہے کہ میرا گھر گندہ ہے وہاں..." مگراس کا جملہ مکمل نہ ہونے دیا گیا اور اس سے پوچھا گیا۔ 'کیا تم وہ خٹک پتہ لائی ہو جے شیطان نے سکہ کی جگہ رکھ دیا تھا۔"عورت نے اثبات میں سرہلایا اور پھرعدالت کے ایک کارکن نے اس سے ایک سوکھا ہوا پہتا لے کرمنصف کے حوالے کردیا۔ حکومت کے اعلیٰ قانونی مشیر ماسٹر ژاکس نے پہتہ دیکھ ا کر کہا۔ ''میہ برچ کا پتا ہے۔ اس سے ثابت ہو تا ہے کہ بیہ چڑیلوں اور بھوت پریت کا کام ہے۔" ای وقت ایک دوسرے سرکاری عهدیدار نے منصفوں اور اعلیٰ عهدیداروں کو مخاطب کرے کہا۔ ''معزز حضرات بیں ایک ضروری امریہ آپ کی توجہ مبذول کرانا جاہتا ہوں۔وہ ا فسرجس پر حملہ کیا گیا۔اس نے بستر مرگ پر جوبیان دیا۔اس میں اس نے کہا تھا کہ جو نہی سیاہ لباس دالا آدمی اس سے پہلی بار ہمکلام ہوا وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ پادری کا بھوت ہے اور اس بھوت نے اصرار کیا تھا کہ وہ لڑکی ہے ملا قات کے لئے ضرور جائے۔ اور جب کیپٹن نے اسے بتایا کہ اس کے پاس تو کوئی بیب نہیں ہے تو اس پاوری کے بھوت نے اسے سکہ دیا تھا۔ بیہ وہ سکہ تھا جو بعد میں کمرے کے کرائے کے لئے اس بو ڑھی عورت کو دیا گیا۔ بعد میں وہ سکہ سوکھے ہوئے ہے میں بدل گیا۔اس کئے کہا جاسکتا ہے کہ بیہ سکہ جہنمی تھا۔

ای وقت ملزمہ کو کھڑا ، نے کا اشارہ کیا گیا۔وہ ہجوم کی نظروں سے دور تھی۔جبوہ اٹھ کر کھڑی ہوئی توگر گئے۔ اس کا رنگ کر کھڑی ہوئی توگر گئے۔ اس کا رنگ پیان لیا۔وہ لاا پمرالڈ اتھی۔ اس کا رنگ پیلا بڑا ہوا تھا۔ اس کے وہ بال جو پہلے ہمیشہ بنے سنورے رہتے تھے۔ اب بے ترتیمی سے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف تھا اس نے خوف سے اونچی آواز میں کما۔ "فو بیں۔ کمال ہے وہ؟ خدا کے لئے جھے مار نے سے اپنی آنا تو بتا دو کہ وہ کمال ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟"

''قیدی عورت خاموش رہو۔ وہ زندہ ہے یا مرکباہے اس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔'' عدالت نے اسے ڈانٹ بلائی۔

''اس نے ہاتھ ہوئے ہوئے کہا۔ جس سے اس کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی زنجیریں کھنکھنا اٹھیں۔ سرکاری دکیل نے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ اور پھرپولا۔ "وہ قریب المرگ ہے... کیا اب تہماری تلی ہوگئے۔"
مزمہ یہ جواب من کر بیٹھ گئے۔ اس کے چرے پر بے پناہ اداسی تھی۔ گر آئکھیں خٹک تھیں۔
منصف اعلیٰ نے ایک ملازم کو اشارہ کرکے کما۔ "دو سرے قیدی کو لایا جائے۔" نظارہ دیکھنے
والے ججوم میں اشتیاق کی لمردوڑ گئے۔ گر ینگوئر نے دیکھا کہ ایک وروازہ کھلا اور چیک
دارسموں اور سینگوں والی بمری۔ عدالت میں لائی گئے۔ بمری دہلیز کے اندر آگر ایک لمجے کے
وارسموں اور سینگوں والی بمری۔ عدالت میں لائی گئے۔ بمری دہلیز کے اندر آگر ایک لمجے کے
لئے رک 'پھراس نے چاروں طرف دیکھا۔ جب اسے لاایمرالڈ ا نظر آگئ تو وہ خوشی سے
پھلا تگتی ہوئی اس کے قدموں میں آگر بیٹھ گئے۔ بوڑھی عورت جس نے ابھی ابھی گواہی دی
تھی۔ اوپٹی آواز میں نیکار اٹھی۔ "دیمی ہے وہ بمری جے میں نے اس رات اپنے گھر میں اس
تھی۔ اوپٹی آواز میں نیکار اٹھی۔ "دیمی ہے وہ بمری جے میں نے اس رات اپنے گھر میں اس

ماسٹر ژاکس نے اٹھ کر منصفوں کو مخاطب کرکے کہا۔ "اب اس بکری سے یوچھ کچھ ہونی چاہئے۔"عمدوسطی کے اس زمانے میں جانوروں پر مقدمہ چلانے کی روایت موجود تھی۔ تحرینگوئز بکری کو دیکھ کریے تاب ہو رہا تھا۔ وہ اسے چھونا جاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ ماسٹر ژائس نے کو نجدار آوا زمیں کمنا شروع کیا۔ ''وہ بھوت یا بد روح جس نے اس بکری کے جسم پر قبقتہ كرركھاہے ہم اسے متنبہ كرتے ہيں كہ وہ عدالتي كارروائي كے دوران ميں عدالت كوخوفزدہ كرنے كى كوشش نہ كرے۔ اگر اس نے اليي كوئي حركت كى تو ہم اس بكرى كو پھانسي پر الفكا دیں گے۔" گرینگوئر کو بوں محسوس ہوا کہ اس کا سارا جسم پیننے میں بھیگ رہا ہے۔ ماسٹر ژاکس نے جیپی رقاصہ کا طنبورہ اٹھایا اور بکری کے سامنے کرکے کہا۔ "اب کیاوفت ہے" بمری نے اس کی طرف دیکھا۔ اپنا ایک چیکدار سم اٹھایا اور طنبورہ کو سات بار بجادیا۔ واقعی اس دفت سات ہے تھے۔لوگوں میں خوف اور تعجب کی امردوڑ گئی۔ کرینگوئرسے اب ضبط نہ ہوسکاوہ چیخ اٹھا۔" بیہ بکری اپنی بدقتمتی پر خود ہی مبرلگا رہی ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔" ایک منصف نے رعب دار آواز میں کما۔ "خبردار۔ کوئی مخص گفتگونہ کرے۔ خاموش!!" وه كرتب اور وه كرشيم جو جالي يهلے چورا موں ميں و كھايا كرتى تھی۔ انہيں دہرانے م میں۔ چوراہوں میں اس کے بیہ کرتب دیکھ کرلوگ محظوظ ہوا کرتے ہتے۔ تالیاں بجایا کرتے تنصه کیکن عدالت کے کمرے میں ان کا ردعمل مختلف تھا وہ دہشت ہے پہلے پڑ رہے تھے۔ جالی کو بدروح اور شیطان کا خطاب دے رہے تھے۔ جب ماسٹر ڈاکس نے بحری کے گئے ہے تھیا کو زکال کراسے فرش پر خالی کردیا اور بے تر تیب لفظوں کے مکڑے بکھر گئے تو بحری نے انہیں تر تیب دے کر "فو بیس" کا نام لکھ دیا۔ عدالت کے کمرے میں سنسنی پھیل گئ۔ لاا پمرالڈا اس دوران میں سرجھکائے بیٹھی تھی۔ عدالت نے اسے پکارا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوگئے۔ اس کا سرجھکا ہوا تھا۔

''قیدی عورت تم جیسی نسل سے تعلق رکھتی ہو۔ تمهارے طور طریقے کا فرانہ ہیں۔۲۹ مارچ کی رات کو تم نے بدی اور تاریکی کی قونوں کی مددادر اس بکری میں حلول کرجانے والی بدروح کی اعانت سے کیپٹن فوہیں کو خنجرسے ہلاک کرنے کا جرم کیا۔ کیا تم اس الزام سے انکار کرتی ہو؟''

''لاایمرالڈانے اپنے ہاتھوں سے چرہ چھپاتے ہوئے کما۔''اوہ میرے پیا رے فوہیں مکیا دنیا جہنم بن گئی ہے۔''

ولا الله الرام الرام الكاركرتي مو-"اس الله محربوجها كيا-

''ہاں میں اس سے انکار کرتی ہوں۔'' لاا یمرالڈا نے استفامت سے اونچی آواز میں جواب دیا۔

وحتم این صفائی میں کیا کہنا جا ہتی ہو۔"

''میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہوں۔''لاا بمرالڈا نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔''ایک راہب۔جے میں نہیں جانتی وہ ہمیشہ میرا تعاقب کر تا رہتا ہے وہ۔۔''

"یا دری کا بھوت ہے۔"عدالت کے ایک منصف نے کہا۔

ماسٹر ڈاکس نے عدالت سے درخواست کی۔ "ملزمہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بیس عدالت سے سفارش کروں گا کہ اعتراف جرم کرائے کے لئے اسے جسمانی سزا دینے کی اجازت دی جائے۔"

"درخواست تبول کی جاتی ہے۔" منصف اعلیٰ نے جواب دیا لا ایمرالڈا کانیے گئی۔ چند کمحوں میں اسے سیاہیوں نے اپنے گئی۔ چند کمحوں میں اسے سیاہیوں نے اپنے گئیرے میں لے لیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کے۔ پاردیوں اور عدالتی عہدے داروں کا ایک گروہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب ایک

دروا زے کے راستے سے لاا بمرالڈا اور دو سرے لوگ نظروں سے او جھل ہو گئے تو گرینگوئر نے بمری کی دلدوز آوا زیں سنیں۔وہ اپنی مالکہ کی جدائی پر رو رہی تھی۔ گرینگوئر کا دل بھر آیا۔ مگروہ ہے بس تھا۔ اس دوران میں عدالت کی کارروائی پچھ عرصہ کے لئے ہلتوی کردی گئی۔ لاا يمرالدُا كولا بنے اور نيم تاريك بر آمدوں سے گزار كرايك بھيانك كمرے ميں پہنچا ديا گیا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی تک نہ تھی۔ اس کا دروازہ بھی لکڑی کا نہ تھا۔ بلکہ تاہنی سلاخوں کا بنا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر ایک برا آتشدان میں جلنے والی آگ کی روشنی میں مکرے کی ہرچیز نظر آرہی تھی۔لاا بمرالڈا کی خوفزدہ نظریں آس پاس بکھرے ہوئے ان عجیب و غریب آلات کو دیکھ رہی تھیں جن کے استعال کے بارے میں لاا بمرالڈا کو پچھ علم نہ تھا۔ كمرے كے وسط ميں ايك كھردرى مى درى بچھى ہوئى تھى۔ اس كے اوپر چھت پر ايك چڑے کا اسڑیپ لٹک رہا تھا۔ جس کے ایک سرے میں چھوٹا سا تکلنجہ بنا ہوا تھا۔ اس میں دھات کا استعال بھی کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ جسے جہنم کا نام دینا چاہئے۔ "یوچھ پچھے کا کمرہ" کے نام سے مشہور ہے۔ سرکاری جلاد اپنے نائبین کے ساتھ اس کمرے میں موجود تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ لا تعلق اور بے نیاز دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے اسے کوئی دلچیں نہ ہو۔ لا ایم الدانے کمرے میں واخل ہوتے ہی اپنی ہمت بندھانے کی کوشش کی لیکن۔ اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ کمرے کے ایک گوشے میں ایک منٹی قلم دان سامنے رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ سرکاری ہیا دے راہب اور پادری قطاروں میں کھڑے ہو گئے۔ اعلیٰ قانونی ا ضرماسٹر ڈاکس نے آگے بردھ کرلاا بمرالڈا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ "لڑکی کیاتم اب بھی اپنے جرم سے ا نکار کرتی ہو؟" لاا پمرالڈا کا حلق خٹک ہوچکا تھا۔ اس کے ہونٹ آہستہ ہے ہلے۔ "ہاں!" اس نے کہا لیکن اس کی آوا زبردی دھیمی تھی۔ ماسٹر ژاکس نے کہا۔"افسوس اس انکار کی صورت میں ہمیں دو سمرا طریقتہ کار اختیار کرنا پڑے گا۔"لاا پمرالڈا خوف ہے کانپ رہی تھی۔ شاہی جلاد کے اشارے پر اس کے دونا نبول نے لاایمرالڈا کو سختی ہے پکڑ کر چڑے کے بستریر بنها دیا۔ ماسٹر ژاکس نے یو چھا۔ ''کیا ڈاکٹر موجود ہے؟''ایک آدمی قطار سے آگے بردھا اور بولا۔ "میں موجود ہوں۔" ماسٹر ژاکس نے پھرلاا بمرالڈا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "میں تيسري بار پوچھ رہا ہوں كياتم اب بھي اينے جرم كے اقرار نے انكار كرتي ہو۔ اُلس بار تو لاا يمرالذاك حلق سے دهيمي مي آوا زبھي نہ نكلي۔ اس نے سرملا كرا نكار كيا۔ ماسٹر ژاكس نے كما۔ "تو بھر جھے بھى اپنا فرض ادا كرنے ميں كوئى آمل نہ كرنا چاہئے۔" پھر جلاد سے مخاطب ہوا۔"ميرے خيال ميں بوٹ ہے آغاز كرنا چاہے۔"

لاا يمرالدُ اكاسراس كے سينے يرجه كا مواتھا۔ لاجارى اور بے بى نے اس كے حواس محلّ کردیئے تھے۔اس کے باوجود وہ اپنے محبوب فوہیں کو نہ بھلا سکی تھی۔اس کے دلٰ کی تیز وهر کنیں اسے بیکار رہی تھیں۔ ' فوہیں۔ فوہیں۔ "جلاد کے نا بول نے جلدی ہے اس کی خوب صورت اور پر کشش ٹانگ کو تھینجا اور اس کے خوب صورت 'نازک سے پاؤں کو پکڑ کر ایک شکنج میں کس دیا۔ لاا بمرالڈا خوف سے کانب رہی تھی۔ اس کا پاؤں ڈھکے ہوئے شکنجے میں چھپ گیا تھا۔ پھراس کا سارا جسم درد محسوس کرنے لگا۔ اس کا یاؤں شکنے میں کسا جا رہا تھا۔ "خدا کے لئے مجھے چھوڑ دو۔ میرا یاؤں نکال دو۔" وہ چینی۔ ماسٹر ژاکس اس کے قریب يهنيااوربولا۔"اب ميں تم سے آخرى بار پوچھ رہا ہوں كہ تم اب بھى اپنے جرم كے اعتراف ے انکار کرتی ہو۔" جلادول نے شکنے کو ایک کمھے کے لئے کنا بند کردیا تھا۔ لاا بمرالڈا نے جواب دیا۔ "میں بے خطا ہوں.." ماسٹر ژاکس نے جلادوں کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ انہوں نے شکنے کو کسا اور لاا بمرالڈا ایس آوا زوں میں چیخے گئی۔ جنہیں انسانی زبانی میں تبھی بیان نہیں کیا جاسکتا۔ کئی منٹوں تک اس کی چینیں کو نجی رہیں۔ وہ مرمر کی جی رہی تھی۔ ماسٹر ثرانس نے ایک بار پھر جلادوں کو اشارہ کیا۔ وہ رک سکتے۔ 'دکیا تم اعتراف کرتی ہو۔'' لاا يمرالدُا ثوث چکى تھی۔ اس نے کما۔ "بیں ہریات کا اعتراف کرتی ہوں۔" ماسٹر ژاکس ے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ 'دغور سے سنو میرا بیہ فرض ہے کہ میں تنہیں مطلع کردوں كه اعتراف جرم كے بعد تم كورہانه كيا جائے گا۔ بلكه تم نے جو جرم كيا ہے اس كى سزا موت ہے۔"لاایمرالڈا کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ وہ در داور انبت کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔اس نے کما۔ "مجھے معلوم ہے۔" ماسٹر ژاکس نے جلادوں کو اشارہ کیا۔ اس کا پاؤں شکنجے سے آزاد کردیا تمیا۔ ماسٹر ژاکس نے منتی کی طرف دیکھا۔ اس کے چند لمحوں بعد ماسٹر ژاکس جو پچھے کہتا حمیا۔ لاا بمرالڈا اس کی تائید کرتی چلی گئی۔ ماسٹر ژائس نے اس سے "اگلوالیا" تھا کہ وہ بدروحول ' بھوتول ' بریتوں اور جنوں سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ چڑیل ہے۔ وہ چریلوں کے

تہواروں میں شریک ہوتی ہے۔ وہ شیطان کی بجاری ہے اور ۲۹مارچ کواس نے پادری کے بھوت اور بدروح کی مالک بحری کی اعانت سے کیپٹن فوہیں کو قتل کیا تھا۔ لاا بحرالڈا کا اعتراف نامہ قلم بند کرلیا گیا تو ماسٹر ژاکس نے تھم دیا۔ "مجرمہ کو عدالت میں لے جایا جائے۔ وہ لڑکھڑا کرچل رہی تھی۔ اس کاجو پاؤں فکنجہ میں کیا گیا تھا۔ ابھی تک بے حس اور میں تھا!!

جب ایمرالڈا کو دوبارہ عدالت میں لایا گا تو اس کی رنگت پہلے سے بھی زیادہ زرد ہو پکی تھی۔ وہ لڑ کھڑا کر چل رہی تھی۔ عدالت میں موجود تماشائیوں اور منصفول نے اس کا استقبال اطمینان بخش سرگوشیوں میں کیا۔ اس کی بکری جالی بھی خوشی سے اس کی طرف بردھی۔ لیکن وہ اپنی مالکہ کے پاس نہ پہنچ سکی۔ کیونکہ اسے ایک بینچ کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ عدالت میں تاریکی بردھ پیکی تھی۔ شمعوں کی روشنی کافی تھی۔ماسٹر ڈاکس نے منصفوں کومطلع کیا کہ "ملزمہ اینے جرائم کا اقرار کر چکی ہے۔" صدر عد الت نے لاا بمرالڈ اکو مخاطب کرکے یو چھا۔ ''جیسی لڑکی' کیا تم جادو ٹونے میں ملوث ہونے' جسم فروشی اور قتل کے ارتکاب کا اعتراف كرتى مو-" لاا يمرالدُان في سسكيال بحرت موئ كها- " آپ جو كهيں ميں وہ سب تسلیم کرتی ہوں۔ لیکن میری درخواست ہے کہ جھے جلد ا زجلد ختم کردیا جائے۔" ملزمہ کی طرف سے جو وکیل صفائی تھا۔ اس نے لاا پمرالڈا کی طرف غور سے دیکھا اور پھراٹھ کر عدالت سے خطاب کرنے لگا۔ ''جناب والا' چونکہ ملزمہ جرائم کا خود اعتراف کرچکی ہے۔ اس کتے میں اس کی صفائی میں پچھ نہ کہوں گا۔ لیکن ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہ پرانے زمانے میں چڑیلوں پر جرمانہ کرکے بھی ان کی جان بخشی کردی جاتی تھی۔ میرے خیال میں ملزمہ اس رعایت کی مستحق ہے۔"وکیل مغانی کی اس درخواست کاعدالت نے کوئی اثر قبول نہ کیا۔ چند منٹوں کے لئے منصف آپس میں کھسر پھسر کرتے دہے۔ رائے و شاری ہوئی اور فیصلہ سادیا گیا۔ مجرمہ کو نوٹرے ڈیم کے گرے کے چوراہے میں عوام کی عبرت کے لئے سزائے موت دینے کا فیصلہ سنایا گیا۔اور اس کی روح کی بختیش کی دعا بھی فیصلے میں شامل تھی مجرمہ کی بمری جالی بھی اسی سزا کی مستحق قرار دی تھی فیصلہ سننے کے بعد لا ایم الدًا کے منہ سے نکلا۔ "اوہ یہ تو ایک خواب کی طرح ہے۔ بھیا تک خواب..." سیای

## اسے تھیٹتے ہوئے عدالت سے لے محتے۔

لاا يمرالدُا كوايك كو تُعزى مِن بند كرديا گياجو تهه خانے مِن تقی۔ په ایک چھوٹی ی ټاریک کو ٹھڑی تھی۔ وہ نوگ جنہوں نے لاا بمرالڈا کو تبھی ہنتے ناچتے اور گاتے ہوئے دیکھا تھا۔وہ اگر اس کی ایک جھلک اس کو ٹھڑی میں دیکھ لیتے تو کانپ کررہ جاتے۔ وہ پیلی زردیڑ پچکی تھی۔ تھلی فضاؤں میں تھومنے بھرنے والی بے مثال حسن کی مالک بیہ لڑکی اب ایک البی کو ٹھڑی میں قید تھی جو رات کی طرح سرد تھی' جو موت کی طرح تاریک تھی۔ ہوا کی معمولی سرسراہٹ میں نہ پڑ رہی تھی۔ کوئی مدھم اور بجھی سی روشنی بھی اس کی آئھوں کے سامنے نہ آرہی تھی۔ سین زدہ دیواروں میں سے پانی رس رہا تھا۔ اور وہ مرطوب پیال کے فرش پر بیٹی اینے خیالوں میں تم تھی خیالوں کی دنیا جن میں اس کا فوہیں تھا۔ سورج کی دھوپ تھی۔ تازه ہوا تھی۔لوگوں کی تالیاں تھیں۔لوگ اس کا رقص دیکھے دیوانہ وار تالیاں بجارہے تھے پھر خیالوں کی اس دنیا میں بھیانک سائے بھی لہرا رہے تنصہ زخمی محبوب ' خنجر' بیڑیاں اور زنجیری میادری کی خونناک آنگھیں۔خون وہ اس وقت نہ سورہی تھی نہ جاگ رہی تھی۔اس کی ذہنی حالت بردی عجیب تھی۔اس کے خیالات واضح نہ ہتے۔اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ ہرچیز البھی ہوئی ایک دو سرے کے ساتھ کمتم گھٹا کوئی پھوٹی دست بہ مریباں۔ وہ اپنے الجھے ہوئے خیالوں میں اس حد تک ڈولی ہوئی تھی کہ دہ دروا زے کے سوراخ کو بھی کھلتے ہوئے نہ سن سکی۔اس سوراخ ہے اس کے لئے کالی روٹی اندر بھینکی جاتی تھی۔

لا ایم الڈ اس وقت یوں سمجھ رہی تھی کہ موت کی سزا کا تھم اسے نہیں کسی اور کے لئے سایا گیا ہے۔ کتنے ہی دنوں سے اب وہ اس کال کو ٹھڑی میں پڑی ہوئی تھی۔ دن اس کے لئے رات کی طرح تھے۔ کیو ظلہ یمال چو ہیں تھنٹے ممری تاریکی کا ہی راج رہتا تھا۔ دروا زے کے سوراخ کے کھلنے کی آواز تو وہ نہ سن سکی محر دروا زے کی کھنگھٹا ہٹ کو سن کروہ چو تی۔ اس نے ایک لائٹین دیکھی اور پھردو آدمیوں کے جسموں کا پنچے والا دھڑ لائٹین کی روشنی اس کی آئھوں کو اس بری طرح سے جھنے مگی کہ اس نے اپنی آئکھیں بڑد کرلیں۔ جب اس نے چند ہانیوں کے بعد آئکھیں کھولیں تو اس نے دیکھا کہ لائٹین ایک کونے میں رکھی ہے اور چھیا ہے ایک آدی اس کے بیروں تک جسم کو چھیا ہے۔

ہوئے تھا۔ سیاہ رنگ کاہڑ اس کے سربر تھا۔ وہ چند ٹانیوں تک اسے جیرت سے دیکھتی رہی۔ پھر پوچھا۔ تم کون ہو سیاہ چنے والے نے جواب دیا۔ "ایک بادری" وہ کا نینے گئی۔ پادری نے یوچھا۔ "کیاتم تیار ہو چکی ہو؟"لاا پمرالڈانے اسے جیرت سے پوچھا۔ "کس کے لئے؟ کیسی تیاری؟" پادری نے جواب دیا۔ "مرنے کی تیاری.. کل فیصلے پر عمل کیا جائے گا۔" لا ایم الذا چند کھوں تک خاموش رہی پھر بردے اداس سبح میں بولی۔ "کل۔ کل آنے کادن آنے میں تو بڑی دیر ہے۔ آج ہی مجھے موت کے حوالے کیوں نمیں کردیا جا تا۔" یادری بی جواب من کرچند کمحوں تک خاموش رہا بھرپولا۔ "یماں تو بردی مردی ہے ہمیں یماں بردی تکلیف ہو رہی ہوگ۔ یمال نہ روشن ہے'نہ آگ' دیواروں سے یانی رس رہاہے۔اف۔" لاا يمرالذا پر ان لفظوں كا عجيب اثر ہوا۔ وہ بچوں كى طرح آنسو بماتے ہوئے كہنے لگى۔ "ميں سردی سے تفتھر رہی ہوں۔ میں یہاں سے جانا جاہتی ہوں۔ میں بے حد خوفزدہ ہوں۔" یادری نے اس کی طرف غور ہے دیکھا پھراس کا بازو تھام کربولا۔ ''خوب تو پھرمیرے پیچھے چلی آؤ۔"جانے اس پاوری کے ہاتھ کے لمس میں کیا بات تھی کہ لاا بمرالڈا کے سارے جسم میں سنسنی پیدا ہوگئ۔ "بیہ تو موت کا سرد ہاتھ ہے..کون ہو تم۔" یادری نے اپنے سر کاہڑ چرے سے ہٹا دیا۔ بیروہی گھٹاؤنا چرہ تھا جو مدتوں سے لاا بمرالڈا کو گھور تا رہا تھا۔ بیروہی تھا۔ جس نے لاایمرالڈا کے محبوب نوہیں پر خنجرے وار کیا تھا۔ ایک ہی کمعے میں لاایمرالڈا کے ذہن پر کتنی ہی تصویریں بنیں اور اسے کتنی ہی ہاتیں یاد آتی چلی گئیں۔اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چرہ چھیالیا۔ "اوہ۔ تو تم وہی یادری ہو.." یہ یادری کیادری فرولو تھا۔ اس وفت وه لاا يمرالدُا كويوں ديكھ رہا تھا جيسے كوئى عقاب بلنديوں پر اثر يا ہوا كسى چڑيا كو ديكمتا ہوا اوپر اچانک جھیٹ کراس کو اپنے نوکیلے پنجوں میں جکڑلیا کر تا ہے۔ 'کیاتم مجھے ویکھ کرخوفزدہ ہو گئی ہو۔" پادری فردلونے پوچھا۔ لاا بمرالڈانے کوئی جواب نہ دیا۔ پھرا جانک اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نظر آنے گئی۔ "حجلاد۔ مرنے والے پر رحم کھا رہاہے۔ اور مینوں تم نے میرا تعاقب کیا۔ مجھے ڈراتے رہے۔ اوہ میرے خدا۔ میں پہلے کتنی خوش رہا کرتی تھی۔ تم نے مجھے مایوسیوں اور د کھوں کے اندھے یا تال میں گرا دیا ہے تم ہی ہوجس نے میرے محبوب فوہیں کو ہلاک کردیا ہے۔" طنزیہ مسکراہٹ لاا بمرالڈا کے چرے سے

غائب ہوگئی۔اب وہ رو رہی تھی۔ ''کون ہو تم؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم مجھ ہے اتنی نفرت کیول کرتے ہو۔''

"میں تم سے محبت کر تا ہوں۔" باوری فرولونے چیخ کر کہا۔

ا چاتک 'خود بخود لاایمرالڈا کے آنسو تھم گئے۔ اس نے جیرت سے پادری فرولو کی طرف ویکھا۔ پادری فردلو۔ لاا بمرالڈا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ "مم کیوں نہیں سمجھتی ہو' میں تم سے محبت کر تا ہوں۔" چند لمحول کے لئے دونوں خاموش رہے بھرپادری فردلونے کمنا شروع کیا۔ دسنو میں تنہیں سب کچھ نتا دینا جاہتا ہوں۔ میں وہ سب کچھ تنہیں بتا دینا چاہتا ہوں جو آج تک شاید میں اپنے آپ کو بھی نہیں بتا سکا۔ میں ہمیشہ اپنے ضمیر کے ساتھ الجھتا رہا ہوں' سنوغور سے سنو' تہیں دیکھنے سے پہلے میں خود بڑا خوش رہا کرتا تھا۔ ہاں میں تب خوش رہا کرتا تھا۔ میری روح شفاف تھی۔ میں اپنا سر فخرے اونچا کرکے چلا کرتا تھا۔ دوسرے پادری دینیات اور دوسرے نہ ہی امور کے معاطے میں مجھ سے رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے۔ علم۔ ہاں صرف علم ہی ہے مجھے محبت تھی۔ خوب صورت عور توں کو دیکھ کر ا یک دوبار میرے جسم اور خون میں بھی حرارت پیدا ہوئی تھی۔ لیکن میں نے جنس کی ترغیب پر قابو پالیا تھا۔ ہاں ہاں میں اپنی روح اور جسم پر قادر تھا۔عورت کے خیال کو میں ایک لحظے میں اپنے دل سے جھٹک دیتا تھا۔ میں کتاب کھولتا اور کتاب کا پہلا صفحہ اور اس کی ابتدائی سطریں ہی اینے آپ میں جذب کرلتی تھیں۔ لیکن ایک دن۔ جب میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑامطالعہ کر رہاتھا میں نے طنبورے کی آوا زسن۔ایپےمطالعہ میں اس آوا زے خلل پڑنے کی وجہ ہے میں نے غصے سے باہر کی طرف دیکھا۔ دوپر کے وقت جیکتے ہوئے سورے کی روشنی میں۔ ایک انسانی جسم تاج رہا تھا۔ لوگ اے اشتیاق ہے دیکھ رہے تھے۔ وه جسم- کتناخوب صورت تھا۔ کیا بتاؤں۔ وہ میری آنکھوں میں کھب گیا۔ آہ اس کی وہ سیاہ روشن آئیمیں۔ سورج کی روشنی میں اس کے بال سونے کی رنگت اختیار کر پیچے ہتھے۔ کتنا حسن اور توازن تھا اس کے ناچتے ہوئے ہیردں میں 'حیران متعجب 'سحرز دہ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ تم تھیں۔اس دفت میں جانے کیوں لرزاٹھا تھا۔ شاید اس خیال سے کہ قسمت نے مجھے ا پنا نشانہ بنالیا تھا۔ نہیں۔شیطان نے مجھے اپنے پھندے میں بھانسنے کا نیاحربہ اختیار کیا تھا۔

وہ میرا زوال دیکھنا جا ہتا تھا میری آنکھوں کے سامنے ایک ایباحسن تھا جویا تو آسانی ہو تا ہے یا جہنمی۔ وہ ایک عام لڑکی نہ تھی جے مٹی سے تخلیق کیا گیا ہو۔ وہ ایک ایبا فرشتہ تھا جے شعلوں سے تخلیق کیا گیا ہو۔ میں نے تمہارے بارے میں سوچنا شروع کیا اور اس نتیج پر پہنچا كه تم ايك چريل مو۔ جے شيطان نے جہنم سے اس لئے بھيجا ہے كه وہ ميري روح كاسودا کرسکے۔ میرے ایمان کو متزلزل کردے شاید اب بھی میں یمی سمجھتا ہوں۔ لیکن تمہارے حسن کا جادد مجھ پر اثر کرنے لگا تھا۔ میں نے تم سے دور بھاگنا جایا لیکن میرے قدموں نے ا جازت نہ دی۔ میں نے اپنی آئکھیں پھیرنے کی کوشش کی۔ مگرمیری آٹکھیں تمہارے وجود بر گڑی رہ گئیں۔ میں نے اپنی سوچوں کا وھارا بدلنا جاہا۔ مگرمیری سوچوں پر تمہارا قبضہ ہوچکا تھا اس دن کے بعد میں ایبا انسان بن گیا جسے میں خود بھی نہ پہچائیا تھا۔ کتابیں' عبادت' مطالعہ' قدرتی سائنس کے تجربے۔ ہرچیز میرے لئے بیار بن گئے۔ کتابوں کے مفحول اور میرے ورمیان ایک وجود سائے کی طرح منڈلانے لگا۔ تمهارا وجود۔ تمهارے گیتوں کی صدائے بازگشت میرے ذہن پر سوار ہوگئے۔ ان کی گونج مجھی ختم نہ ہوئی۔ تنہیں بار بار و یکھنے کی خواہش نے جھے نیم جان کردیا تنہیں چھونے 'تنہیں جائے' تنہیں بانے کے لئے میں پاکل بن گیا۔ جب مجھے پہ تا چلا کہ تم جیسی ہو تو میرے دل نے میرے اس خیال کی تقدیق کردی کہ تم ساحرہ ہواور تنہارا جادو جھے پر چل چکا ہے۔ میں نے تنہیں بھلانا جاہا۔ تنہارے طلسم کے جال کو تو ڑنا جاہا۔ ہیں تم ہے دور بھاگنا جاہتا تھا۔ تمرتم ہے دور بھاگ بھی نہ سکتا تھا۔ میں نے تمہارے خلاف الزام لگائے۔ میں تم پر آوا زے کمتا رہا۔ میں تمہاری تذکیل کے بمانے تلاش کرتا رہا۔ میں نے تہمارے خلاف ایک جال بنا۔ اور آج آہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جو جال تنہارے لئے بنا تھا۔ وہ تنہاری قسمت بن چکا ہے۔ تمراب بیہ صرف تنهاری قسمت ہی نہیں۔میرانجی مقدر ہے۔

اور پھرا یک دن۔ ایک مخص میرے سامنے سے گزرا۔ جس نے تہمارا نام لے کر قبقہہ لگایا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی اور پھر کیا ہوا' وہ تم جانتی ہو۔" وہ خاموش ہوگیا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک تھی اور پھر کیا ہوا' وہ تم جانتی ہو۔" وہ خاموش ہوگیا۔ لاایمرالڈا کے منہ سے ایک ہی لفظ لکلا "فوہیں" اور پادری چلا اٹھا۔"ونہیں۔ اس کا نام نہ لو۔ یہ وہ نام ہے جس نے ہم دونوں کو تیاہ کردیا ہے۔ تم تکلیف برداشت کر رہی ہو۔

سردی سے تخضر رہی ہو۔ تم تاریکی میں ڈونی ہوئی ہو۔ اس کے باوجود تہمارے دل میں امید کی کرن باتی ہے۔اس بچتے اور کھو کھلے آدمی کی محبت کی روشنی لیکن کیاتم جانتی ہو کہ میں نے کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ میرے اندر بھی ایک کال کوٹھڑی ہے۔ میری روح تاریوں میں بھٹک رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کرتمام اذبیتی برداشت کی ہیں۔ میں نے اپنی آٹھوں ے تمہارے مقدمے کی ساری کارروائی دیکھی۔ جب تمہیں اذبت پہنچانے کے لئے لے جایا گیا تو میں بھی تمہارے پیچھے تھا۔ میرے سامنے تمہیں ازیت پہنچائی گئے۔ میری روح اور میراجهم اس ازیت کو برداشت کر رہے تھے۔جب تم نے چیخ ماری تو میں نے اپنے لبادے کے پیچے بیشہ چھپے رہنے والے خنجرے اپنا آپ زخی کرلیا۔ اگر تم دو سری دفعہ چیخ مار دیتی تو میں وہ مخبرا ہے دل میں مھونپ لیتا۔ ہاں لیکن میرے دل سے اب بھی خون بہہ رہا ہے۔ " یہ كمه كرپادري نے اپناسینه كھول كرد كھايا۔ سینے پر ایک لمیے اور گھرے زخم كانشان تھا۔ زخم جو مندیل ہوگیا تھا۔ اس نے کہا۔ ''اب مجھ پر رحم کرد۔ تم سوچتی ہو کہ تم بے بس ہو۔ لیکن میری ہے بسی کا ندازہ بھی تو کرو۔ ایک عورت سے محبت... اور پھریادری ہونا۔ اور پھر نفرت كالمستخق قرار دیا جانا۔ اس خوف کے ساتھ محبت کرنا کہ روح پامال ہوجائے گی۔ شہرت واغدا و ہوجائے گی۔ دن رات اسے اپنے خوابوں میں دیکھنا اور تعبیریہ کہ اسے ایک فوجی کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنی آتھوں سے دیکھنا۔ آہ...وہ منظر۔ آہ وہ حسد...وہ اشتعال۔ جب وہ عورت اپی محبت اور حسن کے خزائے ایک ناہجار کے لئے لٹا رہی ہو۔ اس کے جسم کا منظر كه ايك نظر پڑتے بى جس سے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور وہ نرم دنازک جلد۔ بوسوں کی حدت سے وحرکتی ہوئی جھاتیاں۔ وہ پاؤں 'وہ بازو' وہ شائے' اور نیلی نیلی رسیں۔ ذرا سوچو تومیں نے کیسے کیے عذاب سے ہیں۔ کیسے کیسے دکھ'.. کیسے کیسے غم' خدا کے لئے میرا پیینہ خنک کردو 'جو ندیوں کی طرح میری پیٹانی سے بہہ رہا ہے۔ میرے ول کے جلتے ہوئے انگاروں پر پچھ راکھ ڈال دو۔ سنو'ایک ہاتھ سے مجھے سزا دو اور دو سرے ہاتھ سے میرے هم كوسهلا دو-" يادرى فرولوميلے اور سميلے فرش پر لوسنے لگا۔ وہ اس كى ايك ايك بات سنتى ر بی تھی۔ سب چھ و مکھ رہی تھی۔ جب وہ بولتے بولتے تھک کر اینے جذبات کی شدت سے بالنیے لگا تھا تولاا بمرالڈانے پر بردی نرمی سے وہی نام دہرایا۔ "اوہ میرے نوبیس.." پادری

فرولو کمنیوں کے بل تھٹتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ "میں تم سے منت کر تا ہوں" اگر تم میں رتی بھر ہمدردی اور ترس کا جذبہ بھی ہے تو مجھے محکراؤ نہیں۔ میں بد قسمت صرف تہمارا یرستار ہوں۔ تم سے محبت کر تا ہوں۔ جب تم اس کا نام دہراتی ہو تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم نے میرے دل کی تمام رگوں کو اپنے دا نتوں میں لے کر کاٹنا شروع کردیا ہے۔ رحم کرو۔ اگر تم جہنم ہے بھی آئی ہوتو میں تمہارے ساتھ جہنم میں چلنے کے لئے تیار ہوں۔ یہ جہنم میرے لئے جنت بن جائے گا۔ تمہارا جلوہ میرے لئے خدا کے جلوے سے زیادہ خوب صورت اور ر کشش ہے۔ کیا اب بھی تم مجھے تبول نہ کروگی؟ ہاں میں سوچتا رہا ہوں کہ جس دن کوئی عورت میرے جیسے آدمی کی محبت شھرائے گی'اس دن بہاڑ چلنے لگیں گے۔ تم جو کہو گی میں كرول كا-تم جاہوگى تو ہم يهال سے بھاگ جائيں گے- دور..."لاا يمرالڈانے يادرى فرولوكى آه وزاري پر قبقهه لگا کراس کی بات اوهوري بي رہنے دي۔ اس کا قبقهه بردا بھيانک تھا۔ "یادری فردلواینی طرف دیکھو تو سهی 'تنهارے ناخنوں پر خون جما ہوا ہے۔ "پادری فردلوچند منٹوں تک ہکا اِکا اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ پھر عجیب و غریب نرم لہجے میں بولا۔ "ہاں تم ٹھیک کہتی ہو' مجھے کوسو' مجھے گالی دو' جو جی جاہے کرد۔ لیکن میرے ساتھ چلو۔ جلدی کرو' تہمارے پاس صرف کل کا دن ہے۔ پھانسی کا انتظام کیا جاچکا ہے۔ تنہیں پھانسی کے شختے کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا۔ دنیا کا ہولناک ترین منظر ہو گا۔ خدا کے لئے مجھ پر رحم کرو۔ میں ہیہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ میں تم سے محبت کر آ ہوں 'تم میرے ساتھ چلو۔ جب تہاری جان نے جائے گی تو پھرتم جھے سے محبت کرنا بھی سکھ جاؤگی۔جب تک جی جاہے بچھ سے نفرت کرتی ر ہو'لیکن اب میرے ساتھ چلو'اینے آپ کو بچالو'چلو میرے ساتھ۔" بیر کہ کریادری فرولو نے اس کا بازو پکڑ کریا گلوں کی طرح اسے باہر کی طرف تھیٹنا شروع کیا۔ وہ اسے تھورتے ، ہوئے قدم جما کر بولی۔ ''میرے فوہیں کا کیا حال ہے۔'' یادری فرولونے اس کا بازوچھو ڑتے ہوئے کہا۔''اوہ 'کیا تنہارے دل میں میرے لئے رحم نہیں ہے۔''

"فوہیں کا کیا ہوا' وہ کس حال میں ہے۔"اس نے ٹھنڈے کہجے میں پوچھا۔ "

"وہ مرچکا ہے۔"پادری نے جواب دیا۔ دور پر سے تعدید میں دیا ہے۔

"مرجكا ہے۔" لاا يمرالذانے كما۔ "وہ مرجكا ہے تو پھرتم مجھ سے زندہ رہنے كى بات كيوں

کرتے ہو۔ "پادری فرولونے شاید اس کی بات پوری نہ سنی تھی۔ وہ اپنی وھیان میں کہ رہا تھا۔ "لاا بمرالڈا ایک مادہ جیتے کی طرح اس پر جھیٹ پڑی اور اس کو سیڑھیوں کی طرف کھینچے ہوئے بول۔ "در ندے بمال سے چلے جاؤ۔ قاتل بمال سے چلے جاؤ جھے مرنے دو۔ میرا اور میرے فوہیں کا خون مل کر تمہمارے ماتھ پر ایک ایسا کلک بن جائے گاجو بھی مٹائے نہ مٹ سکے گا۔ پاوری سنو ہم دونوں بھی آکھے نہیں ہوسکتے۔ جہنم بھی ہمیں ایک دو سرے کے قریب نہیں لاسکا۔" دونوں بھی آکھے نہیں ہوسکتے۔ جہنم بھی ہمیں ایک دو سرے کے قریب نہیں لاسکا۔" پاوری فردلو تھک چکا تھا۔ اس کا جسم اس کی روح دونوں منحمل تھے۔ وہ لالئین ہاتھ میں پاوری فردلو تھک چکا تھا۔ اس کا جسم اس کی روح دونوں منحمل تھے۔ وہ لالئین ہاتھ میں بادری فردلو تھک چکا تھا۔ اس کا جسم اس کی روز دونوں منحمل تھے۔ وہ لالئین ہاتھ میں بادری فردلو تھک چکا تھا۔ اس کا جسم اس کے قریب پہنچا۔ اس وقت اس کے چرے پر ہدی کی عجیب سیاہی نظر آرہی تھی اس نے مایوی اور اشتعال کے اس لمحے میں چیچ کر کہا۔ بھی تہیں تہیں بتا چکا ہوں کہ وہ مرگیا ہے۔"

لاا پمرالڈا دونوں ہاتھوں سے چرے کو ڈھانپ کر کال کو ٹھڑی کے فرش پر بیٹھ گئی…!! \*

رولان ٹاور میں رہنے والی ہوڑی عورت۔ اس وقت بھی دنیا وہا فیما ہے بیاز۔ آنو بہا
رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا ساجو تا پکڑا ہوا تھا۔ کی پچے کاجو تا۔ یہ جو تا اس
نے پچھے پندرہ برسوں سے ایک لیجے کے لئے بھی اپنے وجود سے دور نہ کیا تھا۔ پندرہ سال
پہلے اس کی پچی گم ہوگئی تھی اور اس کی صرف ایک ہی نشانی اس کے پاس تھی۔ ایک جو تا۔
وہ اس کے جوتے کو دکھے دکھے کر لیے سافتہ آنسو بہایا کرتی تھی۔ اس صح بھی وہ آنسو بہا رہی
تھی اور جوتے کو فاطب کر کے کہہ رہی تھی۔ ''اوہ میری منی ہی پچی 'میری بیاری 'کیا میں
متمیس بھی نہ دکھے سکول گی۔ جھے تو پول محسوس ہو تا ہے۔ جیسے ابھی کل۔ تم میرے پاس
تھیں اور آج کمیں چلیں گئی ہو۔ حالا نکہ پندرہ برس کا طویل عرصہ گزر چکا ہے اوہ میرے
فدا۔ کیا تم نہیں جانے ہو کہ ہاری ساری عمری کمائی ہارے پچے ہی ہوتے ہیں۔ میرے
فدا۔ کیا تو یہ نہیں جانے کہ جس مال کا بچہ گم ہوگیا ہو۔ اس کا خدا سے ایمان اٹھ جا تا ہے
خدا۔ کیا تو یہ نہیں جانے کہ جس مال کا بچہ گم ہوگیا ہو۔ اس کا خدا سے ایمان اٹھ جا تا ہے
میرے خدا میری پچی کمال ہے؟ کمال ہے میری بٹی جمیری بٹی جھے واپس دے دو۔ پچھلے
میرے خدا میری پچی کمال ہے؟ کمال ہے میری بٹی جمیری بٹی جھے واپس دے دو۔ پچھلے
میرے خدا میری پی کمال ہے؟ کمال ہے میری بٹی جمیری نئی جھے واپس دے دو۔ پھلے
میرے خدا میری پی کمال ہے؟ کمال ہے میری بٹی جمیری نئی جھے واپس دے دو۔ پھلے
میرے خدا میری پی کمال ہے؟ کمال ہے میری بٹی جمیری نئی جسے واپس دے دو۔ پھلے
میرے خدا میری نئی سنتا۔ میرے خدا میری

بی مجھے دے دے۔ اچھا ایک دن کے لئے بی اسے لوٹا دے۔ ہاں ایک دن کے لئے مجھے اس سے ملوادے۔ ایک منٹ کے لئے ہی سہی۔ مگر جھے ملا دے۔ اس کے بعد بے تیک جھے جہنم میں پھینک دینا۔ کاش میرے ہاتھ تھے تک پہنچ سکتے۔ میں تیرے لبادے کو اس وقت تک ا پنے دونوں ہاتھوں سے تھامے رکھتی 'جب تک تو مجھے میری بیٹی واپس نہ دے دیتا۔ میرے آ قا 'کیا اس چھوٹے سے نتھے سے جوتے کو دیکھ کربھی تیرے دل میں رحم پیدا نہیں ہو تا۔ میرے خدا ریر کیسی سزا تھی۔ بندرہ برسوں سے تو میری دعاشیں سن رہا۔ میں مال ہول مجھے میری بینی چاہئے۔" بے چاری بوڑھی عورت 'اپنی تم شدہ پی کے جوتے کومضبوطی سے ہاتھ میں پکڑے رور ہی تھی۔اس نے بچوں کی آوازیں سنیں۔ نازہ دم پچیکتی ہوئی آوازیں مشوخ تہتے ' بیچاری بچوں کی آوازیں س کرانی کو ٹھڑی کے تاریک کوشے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ لوگ اسے پاکل سجھتے تھے۔ انہوں نے اسے یماں ایک طرح سے بند کر رکھا تھا۔ اس نے سی بچی کی مسرت بھری آواز سن۔ "اج وہ یہاں ایک جیپی کو پھانسی وے رہے ہیں۔" بو ڑھی عورت لیک کر کھڑکی سے قریب پینچی۔ اس نے دیکھا کہ جلاد کے آدمی آ<del>نگے ہی</del>ں۔ بھانی کا انظام ہوچکا ہے۔ پچھ لوگ چوک میں کھڑے ہیں۔ اس نے دیکھا نوٹرے ڈیم کا پادری بھی مید منظرد مکھے رہا ہے۔ اس نے جیچ کر پوچھا۔ ''مقدس باپ' آج کیے بھانسی وی جا رہی ہے۔" بادری فردلونے اس کی طرف نہیں دیکھا اور بولا۔ " جھے علم نہیں!"بوڑھی عورت بولی۔"میں نے کسی بیچے کی آواز سنی تھی۔ وہ کمہ رہاتھا کہ آج کسی جیپی کو پھانسی دی جا رہی ہے۔" بإدری فردلونے اس کی طرف نظراٹھائی۔اور بولا۔" ہاں بیں نے بھی ایسا ہی سناہے۔ تم تو خانہ بدوشوں سے بردی نفرت کرتی ہو' ہیں نا۔"

ورنفرت اور میں عورت کو جیسے آگ لگ گی ہو۔ "میہ چڑیلیں ہیں ' بھوت ہیں۔ نیچے اٹھانے والے چور 'انہوں نے میری بچی کو اٹھالیا تھا۔ میری اکلوتی بچی کو۔ میں ان سے نفرت کرتی ہوں اور سب سے زیادہ نفرت تو جھے اس سے ہے جو بڑی خوب صورت ہے۔ جس کی عرمیری بٹی جتنی ہے۔ وہ نا چنے والی جیسی جب بھی میری نظراس پر پڑتی ہے 'میرا خون الجلنے عمر میری بٹی جنتی ہے۔ وہ نا چنے والی جیسی جب بھی میری نظراس پر پڑتی ہے 'میرا خون الجلنے گئی ہے۔

ہے۔ پادری فردلوئے عجیب سے لیجے میں کہا۔ ''اچھا تو پھرسنو' آج اس کو پھانسی وی جا رہی

"-ج

بوڑھی عورت کا چرہ خوش نظر آنے لگا۔ مسرت سے اس نے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ "میں نے تو پہلے ہی کمہ دیا تھا کہ اس چڑیل کو کسی دن بھانسی پر لٹکایا جائے گا مقدس باپ تم نے اتنی اچھی خبرسنا کرمیرا دل خوش کردیا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔"

☆

فوہیں ابھی زندہ تھا۔ ایسے لوگ اتن آسانی سے نہیں مراکرتے۔ بے چاری لاا بمرالڈا کو عدالت میں سرکاری افسرنے جب بیر کہا تھا کہ وہ قریب المرگ ہے تو اس کا بیان غلط نہ تھا کہ فوبیں بندر تخ رو مصحت ہو رہا ہے۔ اس طرح پادری فرولونے جب غصے میں آکرلاا بمرالڈا سے کما تھا کہ فوہیں مرچکا ہے تو اسے بھی حقیقت کا علم نہ تھا۔ بلکہ اس نے اپنے دل کی خوامش بیان کی تھی۔ کیونکہ پادری تو میں چاہتا تھا کہ فوہیں مرجائے۔ فوہیں رو معمت ہوچکا تقاعمد وسطی میں انصاف کا بھی پچھے ایہا ہی حال تھا۔ منصف یہ مطلق پروانہ کرتے تھے کہ وہ مقدے کے مارے کرداروں پر نظرر تھیں۔ انہوں نے توایک بارسوچ لیا تھا کہ فوہیں مرچکا ہے۔ اگر اب وہ زندہ نج گیا تھا تو اس کی قسمت عدالت کی نظروں میں وہ مرچکا تھا۔ نوہیں رو جمعت ہوکراین رجنمنٹ میں واپس چلاگیا۔ وہ اس میں بمتری سجھتا تھا۔ وہ سجھتا تھا کہ اگروہ پیرس میں رہا توبلاد جہ اس کا نام مقدے کی وجہ سے لوگوں کی زبان پر آیا رہے گا۔وہ دو ماہ تک پیرس سے دور رہا۔عدالت کی کارروائی بند کمروں میں ہوتی رہی۔اس کے ساتھ کسی کوخاص دل چسمی نه بھی اس لئے کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ویسے بھی ان دنوں اخبار تو نطلتے نہ منے کہ کوئی اس کے بارے میں جان جا تا۔ دو مہینے کے عرصے میں فوہیں ایک ہی خواب دیکھتا رہاکہ فلیورڈی لیزے شادی رچائے اور اس کے جیزمیں آنے والی دولت سے عیش کرے۔ دلهن بھی خوب صورت اور جیزبھی شاندا ر۔

دوماہ کی غیرحاضری کے بعد وہ ایک دن پیرس پنچا اور سیدھا اپنی منگیتر فلیور ڈی لیز کے گھر کا رخ کیا اس نے دیکھا کہ چوک میں لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ لیکن اس نے ان میں کسی دل چسپی کا اظہار نہ کیا وہ جلد از جلد اپنی منگیتر سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کی منگیتر اسے دیکھ کر کھل انتھی۔ وہ دو ماہ کے بعد اسے ملنے کے لئے آیا تھا۔ مکلے شکوے ہوئے لیکن فوہیں ایسے محلے

شکوؤں سے نٹمنا خوب جانتا تھا۔ اس نے اپنی منگیتر کو بتایا کہ اسے اس کی رجنٹ میں ایک اہم فرض کے لئے بلوالیا گیا تھا۔ بھروہ کچھ عرصے کے لئے بیار بھی رہا۔ اس کی محبوبہ میہ سن کر یریشان ہوگئ۔ نوبیں نے فورا بہانہ گڑدیا کہ ایک لیفیننٹ نے اس سے ذرا نازیبا لہے میں بات کی تھی۔ اس لئے اس نے اسے ڈو کل کی وعوت دے دی۔ اس مقابلے میں وہ زخمی ہو گیا تھا اس کی منگیترنے بیہ س کرجہاں تشویش کا اظہار کیا وہاں پھوکے نہ سائی کہ وہ ایک الیے جوان مرد سے محبت کرتی ہے جو اپنے و قار اور نام کے لئے موت کا خطرہ بھی مول لے سکتا تھا۔ دونوں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ چوک سے آنے والی آوا زول میں تیزی پیدا ہو گئی۔ فوہیں نے بوچھا۔ ''میہ کیسا شور ہے؟ کیا ہو رہاہے یمال؟''اس کی منگیترنے جواب دیا سناہے کہ یمال کسی جیسی کولوگوں کے سامنے بھانٹی پر اٹٹکایا جائے گا۔"جب فوہیں نے اس جیسی کا نام اور اس کا جرم پوچھا تو فلیورڈی لیزنے اس سے بھی لاعلمی کا اظہار کیا اور پھر محبت کی باتنیں کرنے لگے۔ فلیور ڈی لیزنے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''فوہیں تنین مہینوں میں ہماری شادی ہونے والی ہے۔ وعدہ کرد کہ تم میرے سوا اور کسی سے محبت نہ کرد گے۔" فوہیں کے لئے بھلا الیمی فتمیں کھانا کیا مشکل تھا۔ اس نے برے خصوع و خشوع سے فتم

لوگ نوڑے ڈیم کے چورا ہے میں جمع ہو چکے تھے وہ بڑے اشتیاق سے مجرمہ کا انظار کر
رہے تھے۔ ایک دو سرے سے باتیں کر رہے تھے۔ "بھی اس کے زیریں لباس میں اسے
یماں لایا جائے گا۔ کیا منظر ہوگا۔" کوئی دو سرا اپنے ساتھی سے کمہ رہا تھا۔" سنا ہے اس نے
آخری اعتراف کے لئے کسی پاوری سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔" اس کے ساتھی نے جواب
دیا۔ "وہ تو کا فرہے۔ اسے پاوری کی ضرورت کیوں پرتی۔" نوڑے ڈیم کے گھڑیال نے بارہ
بجائے۔ دوپسر کا وقت تھا۔ لوگوں میں اطمینان کی لردوڑ گئی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب
"تماشا" شروع ہونے والا ہے۔ تھوڑے سے عرصے کے بعد ایک چھڑا اس طرف آباد کھائی
دیا جے نار من نسل کے گھوڑ ہے کھینچ رہے تھے۔ اس چھڑے کو سیا ہوں نے چاروں طرف
دیا جے نار من نسل کے گھوڑ ہے کھینچ رہے تھے۔ اس چھڑے کو سیا ہوں نے چاروں طرف
سے اپنے گھیر۔ میں نے رکھا تھا۔ چھڑے کے ساتھ ساتھ محکمہ انساف کے پچھ افسر
سے اپنے گھیر۔ میں نے رکھا تھا۔ چھڑے۔ ان افسروں کی رہنمائی ماسٹر ڈاکس کر دہا تھا۔ اس چھڑے

میں وہ بدقسمت لڑی تھی جے بھانسی دی جانے والی تھی۔ لاا بمرالڈا خوب صورت لاا بمرالڈا۔
اس کے ہاتھ اس کی پشت کی طرف بند سے ہوئے تھے۔ اس کا لباس بھاڑ دیا گیا تھا۔ ذیریں
لباس نظر آرہا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال ادھ چیپی چھاتیوں پر بکھرے ہوئے تھے۔
گھروں کی گھڑکیوں میں کھڑے لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس کی ٹائنگیں 'عمال نظر آرہی تھیں۔
اس کے قدموں میں جالی بکری بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بھی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ لاا بمرالڈا
اس کے قدموں میں جالی بکری بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے بھی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ لاا بمرالڈا
اپ نظے جم کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اس کی تکلیف اور صعوبت میں اس خیال
سے بھی اضافہ ہوگیا تھا کہ اس کا جسم لوگوں کی نظروں میں ہے۔ فلیورڈی لیزنے اسے دیکھا
تو فوہیں کو متوجہ کرتے ہوئے بولی۔ ''ارے دیکھنا تو' یہ تو وہی گندی جیپی رقاصہ ہے۔۔۔وہی
بکری والی۔ ''

"کونی جیسی لؤی؟" فوہیں نے جرت سے پوچھا۔ "کیا تم واقعی اسے بھول گئے؟"
فلیورڈی لیزنے جرت سے کما۔ فوہیں نے آگے بڑھ کربا ہردیکھنے کی کوشش کی۔ اس اثنا میں فلیور ڈی لیز کا پرانا جذبہ حمد بیدار ہوچکا تھا۔ اس کے ذہن میں پچھ بدھم مدھم باتیں سر اٹھانے لگیں۔ اس نے من رکھا تھا کہ ایک فوج کا کیپٹن کی جیسی چریل کے ساتھ ملوث تھا۔ اوہرایک کمھے کے لئے تو فوہیں کے چرے کی رنگت بدل گئی تھی اور یہ لحد۔ فلیورڈی لیز کی ادہرایک کمھے کے لئے تو فوہیں کے چرے کی رنگت بدل گئی تھی اور یہ لحد۔ فلیورڈی لیز کی آئھوں سے بکول آئے کھول سے نیچ کرنگل نہ سکا تھا۔ "کیا ہوا تمہیں؟ اس عورت کو دیکھ کرتم پریشان سے بکول ہوگئے۔" فوہیں نے اپنے چرے پر زبردسی مسکرا ہٹ لاتے ہوئے کما۔"میں اور پریشان کیسی پریشانی۔" فلیورڈی لیز نے اس کے چرے کو فور سے دیکھا اور پھرپول۔"خیر۔ ہم اب کیسی پریشانی۔" فلیورڈی لیز نے اور اپنی آئھوں سے اس چریل کو کیفر کردار تک پیٹیتے ہوئے دیکھیں کھڑے۔ "فوہیں سے کوئی بات نہ بن رہی تھی۔ وہ مجبور تھا کہ فلیورڈی لیز کے ساتھ کھڑا وہاں باہرکا منظرد کھتا رہے۔ چھڑے میں واقعی وہی ہے۔ لاا یمرالڈا اس نے سوچا۔ اچھا ہے کہ وہ باہرکا منظرد کھتا رہے۔ چھڑے میں واقعی وہی ہے۔ لاا یمرالڈا اس نے سوچا۔ اچھا ہے کہ وہ نظریں اٹھا کراویر نہیں دیکھری۔

چھڑا اب نوڑے ڈیم کے گرج کے برے وروا زے کے سامنے آکر رک گیا تھا۔ چھڑے کے دونوں طرف سیابی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ نوٹرے ڈیم کا بروا وروا زہ بھاری آوا ز کے ساتھ کھلا۔ لوگوں میں خاموشی پیدا ہو گئی۔ بڑے دردا زے کے کھلتے ہی اندر سے

مناجات کی آوا زیں سنائی دینے لگیں۔ یہ مناجات۔ اس وقت گائی جاتی تھیں جب کسی کو موت کی سزا دی جا رہی ہویا کوئی مررہا ہو۔ آہ موت کا بدیمیت۔ ایک الیم لڑی کے لئے گایا جا رہا تھا۔ جس کا شباب اینے عروج پر تھا۔ اور اب موسم بمار کی گرم ہوا اور دھوپ کی سنری کرنیں'اس کے جسم کو چھو رہی تھیں لوگ خاموش کھڑے مناجات سنتے رہے۔ دہشت زدہ ہراسال لاا بمرالڈا۔ دم بخود تھی۔ جلاد کا ایک نائب آگے برمعا اور اسے چھکڑے سے پنجے ا ترنے میں مدد دی۔ جلاد کے نائب نے سنا کہ وہ بار بار ایک لفظ دہرا رہی ہے۔ "فوبیس فوہیں۔" لاا بمرالڈا کے ہاتھ کھول دیتے گئے۔ بکری کو بھی کھول دیا گیا بکری اینے انجام اور صورت حال ہے بے خبراین ماکن کے قریب کمڑی خوشی کی آوازیں نکال رہی تھیں۔ لاا پمرالڈا کے پاؤں ننگے تھے۔ وہ مجبور تھی کہ اپنے خوبصورت اور نرم ونازک نظے پاؤں کے ساتھ سخت کھردرے راستے پر چلتے ہوئے اس جگہ تک پہنچہ۔ جمال ایک رسہ سانپ کی طرح لٹک رہا تھا۔ یمی رسہ اس کے لئے بچانسی کا بچندہ بننے والا تھا۔ مناجات کی آوا زیک دم رک گئے۔ گرے کی تاریکی میں ایک سنہری صلیب اور موم بتیوں کی قطاریں حرکت میں دکھائی دینے لگیں۔ پھرچرے واضح ہونے لکے یادر یوں اور راہوں کی ایک لانبی قطار بے جاری مجرمہ کے قریب آگر کھڑی ہوگئی۔لاا پمرالڈانے اس قطار کوغورے دیکھا پھراس کی آٹکھیں حرکت کرتے ہوئے ایک باوری پر محر میں جو صلیب براور کے پیچھے تھے۔ لینی باور بول میں سب سے آگے اسے و مکھ کروہ کانپ کئی اور سرکوشی میں اپنے آپ سے کہا۔ ''اوہ۔وہ یمال بھی آگیا.... پادری" لاا بمرالڈا کی آنکھوں نے دھوکانہ کھایا تھا۔ جس پر اس کی آنکھیں گڑ تحکیس تھیں وہ باوری فرولو تھا۔اس کا چرہ بے صد زر د تھا۔لاا یمرالڈ اکا اپنا رنگ خوف ہے اڑ چکا تھا۔ وہ یخ بستہ ہو پچکی تھی۔ اے خبر بھی نہ ہوئی کہ کب کسی نے بھاری اور بڑی جلتی زرد موم بنتی اس کے ہاتھوں پر رکھ دی ہے۔ اس نے نقار چی کی آداز بھی نہ سنی۔جو فرمان موت سنا رہا تھا ہاں جب اسے کما کیا کہ وہ "آمین" کے تواس نے میکا نکی انداز میں "آمین" کمہ دیا۔ پھراس نے دیکھا کہ وہی بادری۔ اپنی قطارے نکل کراکیلا اس کی طرف بردھ رہاہے۔ لاا يمرالذا كے جسم ہے ساري طاقت نچو كئي۔ يا دري فرولو آہستہ آہستہ چاتا ہوا اس كے قريب پنچا۔اس خستہ حالی میں بھی لاا بمرالڈ المحسوس کر رہی تھی کہ پادری بردی حرص ہے اس کے شکے جوان جم کو شہوت بھری نظروں سے دیکھ رہاہے۔اس نے اونجی آواز میں کہا۔ "جوان عورت۔ کیا تم نے خدا سے اپنے گناہوں کی معانی مانگ لی؟" یہ جملہ اونجی آواز میں کہہ کروہ لاا بمرالذاکی طرف جمک کراس کے کان میں سرگوشی میں کنے لگا۔ "کیا اب تم میری بننا تبول کروگی؟ میں اب بھی تہمیں بچا سکتا ہوں۔"لاا بمرالڈا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ "شیطان مجھ سے دور ہوجاؤ۔ ورنہ میں تیما پردہ چاک کردوں گی۔"ایک عجیب قتم کا مکارانہ مسکرا ہٹ یا دری فرولو کے ہونوں پر نظر آنے گئی۔ "کوئی شخص تہماری بات پر بھین نہ کرے گا مجھ پر الزام لگا کرتم اپنے جرائم ہی میں اضافہ کردگ۔ میرے سوال کا جلدی سے جواب دو مورا۔ کیا تم میری بوگ۔"

'میرے فوجیں کا کیا بتاہے؟ کمال ہے وہ۔''لاایمرالڈانے ہوچھا۔ دمیں تنہیں پہلے بی بتا چکا ہوں کہ وہ مرچکا ہے۔''

پادری فرولونے جواب دیا۔ اس وقت الفاق ہے اس کی نظراوپر اٹھ گئ۔ اس نے دیکھتا ہی کہ سامنے کی عمارت پر فوہیں اپنی منگیتر فلورڈی لیزکے ساتھ کھڑا ہے۔ اسے دیکھتے ہی پاوری چکرایا۔ اور اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ایک بار پھر تقدیق کے لئے اس نے بود دیکھا تھا وہ اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھا کر اس ست دیکھا۔ فوہیں زندہ ہے اور اس نے جو دیکھا تھا وہ حقیقت ہے 'واہمہ نہ تھا۔ اس نے ول ہی دل ہیں فوہیں پر لعنت بھیجی 'اور لاا بمرالڈا کو مخلف کرکے دائت پیستے ہوئے کہا۔ "اچھا تو پھر جاؤ مرو۔" پھراس نے اونی آواز ہیں وعظ مخاطب کرکے دائت پیستے ہوئے کہا۔ "اچھا تو پھر جاؤ مرو۔" پھراس نے اونی آواز ہیں وعظ دینا ہوئی روح خدا مختلف کرنے انداز ہیں کہنا شروع کیا۔ "اے لزتی ہوئی دنیا سے رخصت ہوئی ہوئی روح خدا تھے پر رحم کرے۔" بیر رسی دعا تھی۔ اسے سنتے ہی وہ تمام لوگ جو بچوم کی صورت ہیں وہاں ہو تھے بھر تھا۔ کہا "آھین" پادری فرولونے اونچی آواز ہیں کہا پھر قیدی لڑی لاا بمرالڈا کی طرف مؤ کر صلیب کا نشان بنایا اور پھرپادریوں کی قطار ہیں شائل ہوگیا۔ چند منٹوں کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو بچا تھا۔

لاا یمرالڈا ہے حس و حرکت کھڑی تھی۔ مامٹر ڈاکس کا ایک نائب آگے بردھا اور اس نے ایک بار پھراس کے ہاتھ باندھ وسیئے۔ لاا یمرالڈا جب چھڑے پر سوار کی مٹی تھی تو زندہ رہنے کی بیکراں اور قوی خواہش نے اس کے جسم کواپنے شکنجے میں کس لیا تھا۔ زندگی سے محبت کے جذبات اس کے دل میں مچل اٹھے تھے اس نے وہاں کھڑے ہو کر آسان کی طرف دیکھا۔ نیلے آسان پر بادلوں کے سیاہ عکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ پھراس نے ہجوم کی طرف دیکھا۔ ان گنت انسانی چرہے پھراس کی نظراوپر اٹھی مکان' عورتیں' چھتیں اور پھرا چاتک اس کی نظر۔ فوہیں پر پڑی اور چیخے گئی۔ "فوہیں۔ میرے پیارے فوہیں۔"اس کے طلق سے مسرت کی چیخ نکل رہی تھی۔ اس نے فوہیں کو زندہ سلامت اپنی آئھوں سے دیکھ لیا تھا۔ یا دری نے جھوٹ بولا تھا۔ عدالت کے منصف نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچنا عامتی تھی۔ مگراس کے بازو رسیوں سے باندھ دیئے گئے تنے۔ اس کی پیای نظر**یں ن**وبیس پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑی۔ نوبیں کے ساتھ لگی کھڑی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر لاا بمرالڈا کے لئے تقارت تمیز مسکراہٹ ہے۔ فوہیں نے جھک کراس لڑی سے پچھے کما اور پھردونوں بالکونی سے اندر چلے گئے۔ انہوں نے بالکونی کا دروا زہ بھی بند كرديا تھا۔ لاا يمرالڈا چيخي۔اب اس کی چيخ ميں كرب تھا' بے پناہ اندوہ۔ 'بغوبيں۔ كيا تنهيں بھی لوگوں کی باتوں پر یقین آگیا۔" پھراس کے ذہن میں ایک خیال بکل کے کوندے کی طرح لپکاکہ اسے یمال پھانسی کی سزا دینے کے لئے لایا گیا ہے اور بیہ سزا اسے اس جرم میں دی جا ر ہی ہے کہ اس نے فوہیں کو قتل کیا تھا۔وہ فرش پر گر پڑی۔ماسٹر ژائس نے تھم دیا اسے اٹھا

سارے ہجوم سے الگ تھلگ۔ ایک اور چرہ۔ ایک اور انسان بھی تھا جویہ سارا منظر برئی دلچیں اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گرجے کے برے دروا زے کے اوپر کھڑا تھا۔ اپنے برصورت اور گھناؤنے چرے کو آگے کئے ایک ایک چیزد کھے رہا تھا وہ تھا تا سمیڈو۔ اس کی واحد آنکھ سے اس منظر کی کوئی تفصیل بھی او بھل نہ رہ سکی تھی۔ اس نے گیاری کے مضبوط ستونوں کے ساتھ ایک مضبوط دسہ باندھ رکھا تھا اور برے دلچیں سے خاموثی کے ساتھ دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ عین اس وقت۔ جب لاا بمرالڈا کو ایک طرح سے تھیلئے ہوئے بھانی کے بہتدے کے قریب لایا جا رہا تھا۔ اس نے ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا رسہ جست لگا کرا پنے بھندے کے قریب لایا جا رہا تھا۔ اس نے ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا رسہ جست لگا کرا پنے ہوئے ہوئے ہاتھ کی کے ہوئے ہاتھ کی کے ہاتھ وں بین بھڑا اور لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح بارش کا قطرہ زمین کی طرف بردھتا ہے اس

طرح وہ زمین کی طرف بردھا۔ چینے کی می پھرتی کے ساتھ بھا گنا ہوا وہ لاا یمرالڈا کے ہاس پہنچا۔
ایخ مضوط اور چکرا دینے ولے گھونسوں سے دوسیا ہیوں کو زمین پر گرایا اور یوں جیسے کوئی پچہ بردی آسانی سے اپنی گڑیا اٹھا تا ہے۔ اس پرح ایک ہاتھ سے لاا یمرالڈا کو اٹھا کر چیثم زدن میں گرجے کی طرف بھاگ گیا۔ اس کا وہ بازد جس میں لاا یمرالڈا تھی۔ وہ مرکے اوپر اٹھا ہوا تھا۔ اور وہ اپنی مجیب و غریب آواز میں نعرے لگا رہا تھا۔ "اسے بخشش مل گئے۔ میں اسے گرجے میں لے آیا۔ اسے جائے پناہ مل گئے۔ میں اسے گرجے میں لے آیا۔ اسے جائے پناہ مل گئی۔ جائے پناہ ا

"ہل جائے پناہ جائے پناہ مل گئے۔ "پانچ ہزار انسانوں نے آواز ملا کر نعرہ لگایا اور پھردی ہزار ہاتھ آلیاں بجانے گئے۔ قاسمیڈد کی آنکھ فخراور مسرت سے جیکئے گئی۔ اس فوری صدے نے لاا پمرالڈا کے ہوش وحواس کو بحال کردیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر قاسمیڈد کی طرف دیکھا پھرا پیخ نجات دہندہ کے چرے کے خوف سے اپنی آنکھیں بند کرلیں۔ جلاد' اس کے نائب' سرکاری افسرعدالتی نمائندہ ماسٹر ڈاکس 'سب دم بخود کھڑے تھے۔ وہ بے بس اور لاچار تھے۔ قانون کے مطابق نوٹرے ڈیم کے گرجے کے اندر کسی مجرم 'کسی قیدی کو گرفتار نہ کیا جاسکتا تھا۔ اس پر انسانی سزا لاگونہ کی جاسکتی تھی۔ نوٹرے ڈیم کا گرجا جائے امان تھی۔ کیا جاسکتا تھا۔ اس پر انسانی سزا لاگونہ کی جاسکتی تھی۔ نوٹرے ڈیم کا گرجا جائے امان تھی۔ اس کی دہلیز کے پارتمام انسانی قانون ختم ہوجاتے تھے۔

قاسمیڈد گرج کے بوے دروا زے کے اندر اپنے بوے بوے پیر جمائے یوں کھڑا تھا۔
جیسے دہ کوئی شجاع ہو۔ اس کا بالوں بھر برا سراس کے شانوں پریوں جھکا ہوا تھا جیسے وہ کوئی شیر
ہو۔ لاا پمرالڈا اس کے بھاری ہا تھوں میں یوں نظر آرہی تھی جیسے کپڑے کا کوئی برا نکڑا ہو۔
لیکن قاسمیڈد نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ جیسے وہ پھول سے بھی زیادہ نازک ہو اور یوں احتیاط
برت رہا تھا کہ وہ مرجمانہ جائے۔ بھرنہ جائے۔ بھی بھی وہ یوں نظر آتا جیسے وہ لاا پرالڈا کو
چھوتے ہوئے ڈر رہا ہو۔ لیکن دو سرے لیے اس کے چرے کا تاثر بدل جاتا اور وہ یوں نظر
آتا۔ جیسے وہ ابھی اس کو اپنے سینے کے ساتھ جوش سے چمٹا لے گا۔ جیسے وہ اس کی زندگی کی
سب سے قیمتی چیز ہے۔ اور اس کی واحد آئھ 'مجت' ہدردی اور دکھ سے چمک رہی تھی۔
لاا پمرلڈا کا غم اس کا اپنا غم بن چکا تھا انسانوں کا بچوم قاسمیڈد کو ایمرالڈا کو یوں اٹھائے دیکھ کر
بوش و خردش سے نعرے نگا رہا تھا۔ کوئی ہنس رہا تھا۔ قاسمیڈد جو بیتم تھا' جو اچھوت تھا' جو

انسانوں نے دھتکار دیا تھا۔اب بوری شان و شوکت کے ساتھ نعرے لگا رہا تھا۔اس کا دل فخر سے پھول رہا تھا۔ ہاں وہ اس سوسائٹ کے سامنے سینہ تان کر کھڑا تھا جس نے نہ مرف اسے دھتکار دیا تھا بلکہ اس لڑکی کے ساتھ بھی ہے انصافی کی تھی وہ اس ہے انصاف اور بے رحم معاشرے کے ہاتھوں ہے اسے چھین کر لے آیا تھا۔ وہ تمام جلاد' منصف' سابی اور سرکاری عهد بدار اس کی پھرتی اور قوت کے سامنے یہ بس ہو گئے تھے۔ ہاں اس انو کھے اور بدہیئت انسان نے ان سب کو فکست دے دی تھی۔ ایم الڈا کو تو اندازہ بھی نہ ہو سکتا تھا کہ بیک وفت۔ دد چیزیں اس کی مدد کے لئے آگئی تھیں اور یوں اس کی جان چے گئی تھی۔ فطرت اور انسان کے دل میں ہمیشہ سے موجود۔ ہمدردی۔ جو ایک بدہیئت کبڑے کے دل میں بل ر بی تھی۔ چند منٹوں تک قاسمیڈو سینہ تانے ایمرالڈا کو اینے بازووں میں اٹھائے 'انسانوں کے سامنے کھڑا رہا۔ پھراہے اٹھائے وہ بھا گئے لگا۔ چند منٹوں تک وہ لوگوں کی مشاق نظروں سے او جھل رہا۔ پھرا جانگ وہ ''شہنٹاہان فرانس کی تمیری" بیں نمودار ہوا۔ اب بھی اس کے بازوؤں میں خوب صورت ایمرالڈا تھی اور اس نے اسے اوپر اٹھا کر نعرہ لگایا۔ "جائے ا مان مل حی-"اس کے بعد وہ بھر بندر کی طرح بھا گتا ہوا چھنٹیوں والے بیٹار کے قریب پہنچا۔ اور دہال کھڑے ہو کر اس نے برے فاتخانہ انداز میں لوگوں کو دیکھا۔ اب نوگ اس کے ساتھ ساتھ چیخ رہے ہے۔ ''جائے امان مل گئی۔'' اور بیہ آوازیں آسان تک کو چھو رہی

## سحوتكي محبت

یادری فرولوئے یہ سارا منظراپی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ایمرالڈاکو سمجھائے میں ناکام رہ کروہ نوٹرے ڈیم سے نکل بھاگا تھا۔ اسے یہ مطلق خبرنہ تھی کہ اس منہ بولے بیٹے قاسمیڈو نے وہ جال ہی تو ژدیا ہے جسے اس نے مکڑی کی طرح اپنے اور ایمرالڈا کے لئے بنا تھا۔ یادری فرولوکی ذہنی حالت بڑی خراب تھی۔ اسے پچھ بچھائی نہ دے رہا تھا۔ اس کی سوچیں بے ربط تھیں۔ وحشت کے عالم میں اس نے تیز تیز چلنا شروع کیا۔ پھر بھاگ نکلا۔ گلیوں میں محموصے والے آوارہ بچوں نے اسے بول بھامتے دیکھا تو ان کے ہاتھ گویا ایک کھیل اگیا۔وہ بھی اس كے پیچے آوا زے لگاتے ہوئے بھا گئے لگے۔ ليكن بإدرى فرولوكے سربر كويا جنون سوار تھا۔ اس کئے وہ بھاگتا چلا گیا اور شریر بیچے لیجھے رہ گئے۔ نوٹرے ڈیم اور شرکی آوا زوں سے دور جاکروہ رک گیا۔ اس کے ذہن پر ایمرالڈا سوار تھی۔ اس کے دل سے ہوک اٹھ رہی تھی۔ آہ و فغال کا طوفان تھا جو اس کے سینے میں بھٹ رہا تھا۔ اس وفت اس کے احساسات استے عجیب اور پراگندہ ہو چکے تھے کہ اسے خدا کا وجود بھی بے معنی اور بے کار نظیر آنے لگا۔وہ خدا كانصور كركے بردی زہر ملی ہنسی ہننے لگا۔ محبت .... ہاں محبت۔ وہ سوچنے لگا۔ اگر كسى پادرى كے ول میں پیدا ہوجائے تو وہ بھوت بن جا تا ہے۔ آسیب' اس کا اپنا وجود ختم ہوجا تا ہے۔ ایک بار پھراس نے اونچا اور زہر آلود قبقہہ لگایا کیونکہ اسے میدیاد آگیا تھا کہ فوہیں ابھی زندہ ہے فردلونیم پاکل ساہو رہاتھا۔ اس کے حلق سے بار بار قہقہوں کی آواز نکلتی۔اس نے فوہیں سے نفرت کی تھی۔ اس نے فوہیں کو ہلاک کرنا جاہا تھا۔ لیکن وہ زندہ تھا اور ایمرالڈا جے۔ بچانے کے لئے اس نے اپنے رہنے اور و قار کو بھی داؤپر لگانے سے گریزنہ کیا تھا۔وہ نہ پج سکی تقی- اس کی آتھوں کے سامنے ان گنت اور نامعلوم انسانوں کے چرے آمکے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کے خیال میں اس کی محبوبہ ایمرالڈا کو ٹیم عرمانی کے عالم میں پھانسی چرهے دیکھا تھا خوفناک اور زہر ملے قبقے لگاتے ہوئے پادری فردلو کی آکھوں میں یک دم آنسو آمکے اور پھروہ ڈھاریں مار مار کر رونے لگا۔ ایمرالڈ ای محبت نے اس کے ول کو عجیب طرح کا انداز بخش دیا تھا۔ اپنے تمام تر علم و فضل کے باوجود وہ محبت کے امرار و رموز کونہ سمجھ سکا تھا۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے بھانسی کے چبوترے پر کھڑی رسوں میں بندهی ایمرالدًا کا خوب صورت سرایا محوم جاتا۔ اور وہ رونے لگتا۔ غندول شدول ا محمدا کردل مجیب تراشوں اور غربیب انسانوں کی ہوس بھری آنکھوں نے اس کی محبوبہ کو دیکھا تقا- پادری فرولوپر عجیب دحشت سوار ہو گئی۔ وہ شام محیئے تک کھیتوں میں ادہراد ہر بھاکتا رہا۔ اس كى نەنۇكوكى منزل تقى نەسمت اس دفت دە كويا فطرت اپنى ذات ئدا اورىنى نوع انسان سے بھاگ رہا تھا۔ بھی کیعاروہ اپنا سرزمین پر دے مار تا اور اس کے ہاتھ گندم کی بالیوں کو مسلفے تکتے۔ شام کی تاریکیاں تھیلیں تواس کی وحشت کم ہوئی اور اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ

تو بنم پاکل ہوچکا تھا۔ تاریکی گھری ہوتی چلی گئے۔ وہ شمر کی طرف چندیا اس نے ارادہ کرلیا تھا کہ وہ شرمیں اس وفت پنچے گا جب تاریکی برمھ چکی ہوگ۔ بے خیالی میں وہ چلٹا گیا۔ پھراس نے چونک کرایک عجیب منظرد مکھا۔اس کی آنکھیں بلٹنے لگیں۔ایک خوب صورت سرخ بالول والى لڑكول كو اپني باہول ميں سميٹے ايك نوجوان چوم رہا تھا۔ دونوں ايك بوسيده سے مکان کے دردازے کے نیم اندر نیم باہر کھڑے تھے۔ایک جھڑوس بوڑھی عورت ہاتھ میں لالٹین کئے کھری تھی۔ چند منٹول تک وہ ان تینوں کو گھور تا رہا۔ نوجوان اس کا بھائی جیمان تھا اور بوڑھی جھڑوس۔ فالورڈیل تھی اس سے پہلے کہ اس کا بھائی اسے دیکھے لیتا۔وہ منہ کے بل سڑک پر لیٹ گیا۔ جیمان جو پہلے ہی لیٹے ہوئے تھا۔ وہ اپنے بھائی یا دری فرولو کو نہ بہجان سکااور قبقهه لگاکرلزگی کو مخاطب کرکے کہنے لگا۔ "میہ مخض نشے میں د معت گرا پڑا ہے۔ خوش قسمت ہے کہ اسے پوری شراب مل گئے۔ ہماری شراب کی بوتل تو کب کی ختم ہو پھی۔" جب جیمان اس بازاری اڑی کو بازوؤں میں فالورڈیل کے فجہ خانہ کے اندر داخل ہو گیا تو یا دری فرولو زمین سے اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ نوٹرے ڈیم کی گرا عثم ل عمارت کے سامنے والے چوک میں پہنچا تو باوری فرولونے اپنے آپ سے کہا۔ دکیا واقعی آج۔ ہاں آج اسے یمال بھانسی دی می ہے؟"اس نے آسان کی طرف دیکھا۔دوسری یا تیسری کا چاند چک رہا تھا۔ فرولو گرے کے اندر داخل ہو کر بھا گئے لگا۔ پھر یک دم اس کی رفمآر ست پڑگئی اور وہ ا ہے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب وہ اوپر پہنچا تو محمنڈی ہوانے اس کے چرے کو چھوا۔ رات مرد تھی۔ آدھی رات کا دفت ہوچکا تھا۔ اسے پھرا پمرالڈا کی یا د آئی اور اس نے اپنے آپ سے کہا۔ ''اب تک اس کا جسم تفضر کیا ہوگا۔ ''لیکن عین اس وفت جب اس کا ہاتھ میں بکڑی ہوئی لالٹین کا شعلہ ہوائے بجھا دیا نواڈ کیل نے ایک عورت کا سامیہ دیکھا۔ عورت کے قریب ایک بکری بھی کھڑی تھی۔ بادری فرواؤ ﷺ اپنی قوت مجتمع کرتے ہوئے اس سائے کی طرف دیکھا۔وہ وہی تھی۔ ہاں وہی ایمرالڈا۔ اس کاچرہ زرد اور اداس تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ لیکن اب وہ رسوں سے آزاد تھی۔ وہ آزاد تھی۔ وہ مرچکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف برسے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آسان پر محری ہوئی تنمیں۔ وہ مافوق الفطرت بکری اس کے ساتھ ساتھ جل رہی تھی۔ پادری فردلو کو

یوں محسوس ہوا جیسے وہ پھر کا بنا ہوا ہے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگراس کے قدم گڑ چکے سخے۔ وہ اسے ایمرالڈا کا بھوت سمجھ رہا تھا۔ اس کا خون اس کی رگوں میں بھنے لگا تھا۔ ایمرالڈا اسے دیکھے بغیراس کے قریب سے گزرگئی۔ ایک جیرت ناک بات یہ ہوئی کہ پادری فرولونے ایمرالڈا اس کی نظروں سے او جھل فرولونے ایمرالڈا اس کی نظروں سے او جھل ہوگئ توپادری فرولونے اپ مرکو زور سے جھٹک کراپنے آپ سے کما۔ ''یہ میرا واہمہ تھا!''

عمد وسطی کے اپنے قانون تھے۔ بعض گرجوں کو بیہ خصوصیت حاصل تھی کہ ان گرجوں میں جو بھی مخص بناہ لیتا۔ اس کی جان سجنٹی کردی جاتی تھی۔ خواہ اس سے کتنا برا جرم ہی کیوں نہ سرزد ہوا ہوا۔ مجرم جوں ہی گرہے یا جائے امان کی دہلیزکے اندریاؤں دھر تا اس کی حفاظت اور زندگی کی صانت وے دی جاتی۔ لیکن اگر تبھی بھولے سے بھی وہ اس جائے امان ہے باہرنگل آباتو پھراس کو اس کی سزاہے کوئی نہ بچاسکتا تھا۔ فرانس کے شہنشاہ لوئی یا زدہم نے کے ۱۳۹۲ء میں توٹرے ڈیم کو جائے امان کا رتبہ دیا تھا اور تب سے اسے یمی درجہ حاصل تھا۔ برسول کے بعد تبھی ایسا بھی ہو تا تھا کہ کسی جائے امان میں پناہ پانے والے مجرم کے بارے میں پارلیمنٹ کو اعتراض ہوتا' تو پھرپار لمینٹ اپنے خصوصی اختیارات سے کام لے : كراس مجرم كو پناه گاه سے بھی پکڑلیا جا تا۔ لیکن ایبا بہت كم ہو تا تھا۔ كيونكه پار لمينٹ کے ار کان ہمیشہ پادر بول سے خاکف رہے تھے۔ جن گرجوں کو مجرموں کے لئے پناہ قرار دیا گیا تھا۔ان مرجوں میں ان کے لئے کمرے بھی مخصوص کردیئے جاتے ہے۔ تاکہ وہ اپنی ساری زندگی وہاں گزار سکیں۔ایہا ہی ایک کمرہ نوٹرے ڈیم میں بھی تھا۔جہاں۔ قاسمیٹولاا بمرالڈا کولے آیا تھا۔جب تک قاسمیٹواے اٹھائے بھاگتا رہا۔وہ ہے ہوش رہی تھی۔ایک ہار اس کی آنکھ تھلی تو وہ قاسمیٹو کے چرے کو دیکھ کر پھر بے ہوش ہوگئے۔ بے حوش ہوتے وفت اس نے قاسمیلو کے اکھر قبقے سنے تھے اور بیہ سوچا تھا کہ وہ مرچکی ہے۔ ہر چیز حتم ہو چکی ہے۔ لیکن جس وقت قاسمیلوائے بھاری ہاتھوں سے اسے رسوں سے آزاد کررہاتھا تواسے موش آیا اوراسے پہلی بار محسوس مواکہ وہ زندہ ہے۔اور ہ بھی یاد آیا کہ کسی نے اسے موت .. کے منہ سے چھین لیا تھا۔ اور فوہیں بھی زندہ ہے۔ اس وفت اس نے آنکھیں اوپر اٹھا کر اس عجیب الخلفت مریمہ المنظر مریم علی طرف دیکھا اور پوچھا۔ وحتم نے میری جان کیوں بچائی؟" قاسمیند این بسرے بن کی وجہ سے اس کا جملہ نہ سن سکا۔ وہ اسے دیکھا رہ کیا۔ ا بمرالڈا نے اپنی بات پھر دہرائی۔ اجانک قاسمیٹو کے عجیب وغربیب چرے پر اداس جھاگئی۔ اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایمرالڈا حیران رہ گئی۔ چند منٹوں کے بعد وہ پھروایس آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بوٹلی تھی۔ جے اس نے ایمرالڈا کے قدموں پر رکھ دیا۔ اس بوٹلی میں کپڑے دیکھ کرا بمرالڈا کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ تقریبا ننگی ہے۔ اس کا چرہ شرم سے مرخ ہوگیا۔ قاسمیڈواس کے چرے کے تاثر کو بھانے گیا۔اس نے بردی معصومیت سے اپنی آتھوں کے سامنے ہاتھ رکھا اور پھر کمرے ہے باہر چلا گیا۔ ایمرالڈانے جلدی جلدی لباس پہنا۔ وہ لباس پیننے سے فارغ ہوئی تھی کہ قاسمیٹو پھر کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھی اور دوسرے میں گدا۔ ٹوکری میں روٹی شراب اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کربولا۔ ''کھاؤ'' پھراس نے گدا بچھا کر كها- "مونے كے لئے۔"اس وفت وہ اس كے لئے اپنا كھانا اور اپنا كدا اٹھالا یا تھا۔ ايمرالڈ ا نے نظریں اٹھا کراہے دیکھا۔وہ اس کاشکریہ اوا کرنا جاہتی تھی۔لیکن اس کی زبان ہے ایک لفظ نه نکل سکا۔ قاسمیٹو سے اسے خوف آرہا تھا اس کی بدمورتی سے وہ کراہت محسوس کر ر بی تقی۔ سہی ہوئی ایمرالڈا نے اپنی آئٹھیں جھکالیں۔ قاسمیٹو بھانپ کیا تھا اس نے کہنا

''کیا تم مجھ سے خوفزدہ ہوگئی ہو؟ واقعی میں بڑا بدصورت ہوں۔ میری طرف دیکھو۔ بس میری بات سن لو۔ دن کے وقت اس کمرے میں ٹھمرو۔ رات کو گرہے میں جمال جی جاہے محصومو پھرو۔ لیکن دن ہویا رات گرہے سے قدم با ہرنہ نکالنا۔ وہ تنہیں بلاک کردیں مے اور میں مرجاؤں گا۔''

ایم الڈا بے حدمتا ٹر ہوئی۔اس کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اس نے آنکھیں اوپر اٹھا ئیں تو وہ جاچکا تھا۔ اب وہ پھراکیلی تھی۔ وہ ان الفاظ کے بارے میں سوچنے گلی جو اس درندہ نما انسان نے کے نتھے۔ اس کی آواز کتنی درشت تھی لیکن الفاظ میں بے پناہ نرمی تھی۔ ایم الڈا کو اپنی تنائی کا احساس اب بچھ زیادہ ہی ستانے لگا۔ اس کی بکری جالی شاید اس کی تنائی کو بھانپ گئی تھی۔اس لئے وہ اس کے قریب آکر کھڑی ہو گئی۔ایمرالڈا کو بکری کی یہ ادا بڑی بیند آئی۔ اوہ جالی۔ میری سیلی میں تہیں بھول گئی تھی۔ لیکن تہیں میرا کتنا خیال ہے۔ پھر بے اختیار ہوکر ایمرالڈا کمرے سے باہر نکل آئی۔ چاروں طرف چاندنی بھری ہوئی تھی۔اس کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں۔

دوسری مبح جب وہ بیدار ہوئی تواہے خود تعجب ہوا کہ وہ پچھلی رات سوئی تھی۔ پچھلے کتنے بی دنول سے وہ رات کو سونہ سکی تھی۔ کھڑکی کے راستے سے سورج کی کرنیں اندر آکر اس کے چیرے کو چھو رہی تھیں۔ کھڑکی میں سے قاسمیٹد کا خوفناک چیرہ نظر آیا۔ تو اس نے اپنی م تکھیں بند کرلیں۔ بھراس نے اس کی کھردری آوا ذسی جس میں ہے انتہا مٹھاس تھلی ہوئی تھی۔ ''مجھ سے مت ڈرو۔ میں تمہارا دوست ہوں۔ میں توبیہ دیکھنے آیا تھا کہ تم سورہی ہو۔ اچھامیں تبھی آیا کروں گاجب تہماری آنکھیں بند ہوا کریں گی۔ لومیں دیوا رکے پیچھے چلا گیا ہوں اب تم اپنی آنکھیں کھول او۔" اس کی اواز کھردری تھی لیکن لہجہ بے عد مہرمان۔ ایمرالڈا متاثر ہوئے بغیرہ نہ رہ سکی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ غائب تھا۔ وہ باہر نکلی اس نے دیکھا کہ خدا کی وہ برقسمت مخلوق ایک کونے میں سرچھکائے اواس کھڑی تھی۔ ا يمرالذانے اسے كما۔ "ادہر آؤ" قاسمیڈونے ايمرالذا كے ہونۇں كى جنبش سے يہ سمجھا جيسے وہ اسے رہے کمہ رہی ہو یمال سے چلے جاؤ۔ وہ اداس سرجھکائے بو جھل قدموں سے اٹھ کر چلے لگا۔ ایمرالڈانے چیخ کر کھا "داپس آؤ" لیکن دہ چلتا رہا ایمرالڈا بھاگ کراس کے قریب میں۔اوراس کا بازو تھام لیا۔ ایمرالڈا کے لمس سے قاسمیڈو کا جسم کانیے لگا اور جب اس نے دیکھا کہ وہ اسے روک رہی ہے تو ایک لیے میں اس کا چمرہ مسرت اور لطافت ہے جیکئے لگا۔ پھر بھی اس نے کہا۔ "ونہیں نہیں۔ الو بھی فاختہ کے گھونسلے میں قدم نہیں دھریا۔ "چند لمحول تک دونوں خاموش رہے۔ وہ اس کے بے پناہ حسن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور ایمرالڈا اس کے بے مثال بد صورتی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کبڑا۔ ایک آنکھ والا۔ ٹوٹے ہوئے دانت مسخ چروا تنا برصورت خوفناک انسان اس نے بھی خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ قاسمیٹونے خاموشی کا طلسم توڑنتے ہوئے کہا۔ دکیا تم کمہ رہی تھیں کہ میں واپس آجاؤل؟" ایمرالدًا نے سمطا کر کما۔ "ہاں" وہ صرف اس کے سری جنبش کا مطلب سمجھ کا۔ "جھے افسوس ہے۔ میں نہ سمجھ سکا۔ تم نہیں جانتیں میں بہرہ ہوں۔" ایمرالڈا واقعی
سے دکھ کے ساتھ چیخ اٹھی۔ "آہ ہے چارہ" قا میڈو اداس چرے کے ساتھ مسکرایا۔ "تم

یمی سوچ رہی تھیں نا کہ قدرت نے جھے کتنی محرومیاں دی ہیں۔ ہاں میں بہرہ ہوں۔ جھے اس
طرح سے بنایا گیا ہے۔ کتنی دشت ناک بات ہے لیکن میں کیا کروں۔ میرا قصور؟ تم کتنی
خوب صورت ہو؟" قا سمیڈو کی آواز میں ایک ایساد کھ پنماں تھا۔ جس نے ایمرالڈا کی روح کو
چھولیا۔ لیکن ایمرالڈا کے ردعمل کو جانے ہو جھے بغیر قا سمیڈو کہتا چلا گیا۔ "آج سے پہلے جھے
جھولیا۔ لیکن ایمرالڈا کے ردعمل کو جانے ہو جھے بغیر قا سمیڈو کہتا چلا گیا۔" آج سے پہلے جھے
ایک محموس نہیں ہوا تھا کہ میں کتنا بدصورت ہوں۔ میں جب حبیس دیکھتا ہوں تو جھے اپنے
اوپرافسوس ہونے گئا ہے۔

کتنامصیبت زده درنده بهوں میں۔ تم تو سوچتی ہوگی کہ میں جانور ہوں۔ لیکن تم سورج کی کرك ہو۔ ستبنم کا قطرہ ہو۔ پرندے کا نغمہ ہو۔ اور میں۔ میں کیا کہوں؟ تم مجھے بتاؤ۔ نہ میں انسان ہوں نہ جانور۔ کوئی سخت سی چیز۔ کیا تم مجھے پھر سمجھتی ہو؟" اس نے ایک قبقہہ لگایا۔"ہاں میں بہرہ ہوں۔ ہاں ہاں۔ میں بہرہ ہوں۔"اس نے پھر قبقہہ لگایا۔"ہاں ہاں ابسے میں بھی خدا کی مخلوق ہوں! تم مجھ سے اشاروں کنایوں میں بات کر سکتی ہو۔ میرا ایک آقا ہے جس نے مجھے اشاروں کنابوں میں تفتگو سمجھانا سکھا دیا ہے اور ہاں میں تمہارے ہونٹوں کی جنبش اور چرے کے تاثرات سے بھانپ لیا کوں گاکہ تم جھے کیا کہ رہی ہو۔"ا بمرالڈا کے خوب صورت چرے پر مسکراہٹ بھیل گئی۔اس نے پوچھا۔"اچھاتو پھریہ بتاؤ کہ تم نے میری جان کیوں بچائی تھی؟"جب وہ بول رہی تھی تو قاسمیڈواسے بردے غورسے دیکھ رہاتھا۔ "تم نے میں یو چھا ناکہ میں نے تہماری جان کیوں بیجائی تھی؟ کیا تم اس بد قسمت انسان کو بھول تھی ہو جس نے ایک رات تہیں کسی کے اشارے پر اغواء کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر دو سرے دن جب میں یانی کی ایک بوند کے لئے ترس رہاتھا۔ وہ تم ہی تو تھیں جس نے مجھ پر رحم کھایا اور جھ کو پانی پادیا تھا۔اس دن جو پھھ تم نے میرے لئے کیا تھا اس کابدلہ میں ساری عمر نهیں چکا سکتا۔"ایمرالڈا جذباتی ہو کراس کی گفتگوسن رہی تھی وہ دیکھے رہی تھی کہ قاسمیڈو کی آنکھ میں ایک آنسو آگیا ہے لیکن وہ مردانہ شجاعت کو بر قرار رکھنے کے لئے اس آنسو کو ر خسار پر آنے سے روکنے کے لئے بوری کوشش کر رہا ہے اور پھروہ اس کی آنکھول کے

سائے آنسو پینے میں کامیاب ہوگیا۔ "سنو" وہ کہ رہاتھا۔ "یمال بڑے اونے ویٹار
ہیں۔ کوئی بھی آدمی جو میٹار کی چوٹی ہے گریڑے وہ زمین پر سینے سے پہلے ہی مرجا آئے اور
اگر تم بھی میں چاہو کہ میں میٹارے کو د جاؤل تو ایک لفظ کنے کی ضرورت نہیں۔ تہمارااشارہ
ہی کانی ہوگا۔" یہ کہ کر قا ممیڈو اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی تمام تربد بختی کے باوجود ایمرالڈا اس
انو کھے انسان کے لئے رحم اور ہمدردی کے جذبات پیدا کر چی تھی اس نے اسے رکنے کا
شارہ کیا۔ لیکن قا ممیڈد بولا "نہیں۔ میں یمال نہیں ٹھمول گاجب تم میری طرف دیکھتی ہو تو
میرے چرے کی طرف اپنی آئے میں جانتا ہول کہ یہ صرف تمہارا جذبہ رحم ہے کہ تم
میرے چرے کی طرف اپنی آئے میں بھیرلیتی ہو۔ ورنہ تمہیں جھ سے خوف سا آتا ہے میں
میرے چرے کی طرف با رہا ہول جمال سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں گا۔ تم جھے نہ د کیکھ
میرے پرے کہ کرقا سمیڈو نے اپنی جیاس سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں گا۔ تم جھے نہ د کیکھ
میرے پرے کہ کرقا سمیڈو نے اپنی جیاس سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں گا۔ تم جھے نہ د کیکھ
میرے پرے کہ کرقا سمیڈو نے اپنی جیاس سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں گار اور بولا۔"اسے رکھ
موری شہیں میری ضرورت پڑے یہ سیل بجا دینا اس کی آواز سنتے ہی میں تمہارے پاس
کوگا۔ "یہ کہ کرقا سمیڈو نے اپنی جو سے سیل بجا دینا اس کی آواز سنتے ہی میں تمہارے پاس

دن گزرتے چلے گئے۔ ایم الڈا کا دکھ گفتا چلاگیا اے جو تحفظ نوٹرے ڈیم میں حاصل ہوا تفااس نے اس کی امیدوں کو بیدار کردیا۔ وہ معاشرے سے باہر تھی۔ انسانی ہاہمی سے دور تھی کیکن پھر بھی یہ مہم ی امید اس کے دل میں موجود تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن انسانی معاشرے سے جا ملے گی۔ اس کی حالت اس مردہ عورت کی می تھی جو قبر میں اپنے ساتھ آبوت کی چانی ہے۔ اس کے ذائن پر جلادوں سرکاری حکام کا جو خوف سوار تھا وہ آبستہ آبستہ کم ہو تا چلا گیا۔ اور بھین کہ فوہیں ذندہ ہے' اس نے اسے اپنی آئھوں سے دیکھا تھا۔ اسے نئی نئی امیدوں کے ذریعے تو انائی بخش رہتا تھا اس کے دل میں ہر چیز بتاہ ہو چکی دیکھا تھا۔ اسے نئی نئی امیدوں کے ذریعے تو انائی بخش رہتا تھا اس کے دل میں ہر چیز بتاہ ہو چکی تھی۔ محبت وہ درخت ہے جو خودود ہو تا ہے جس کی جڑیں دل میں خود بخود گہری اثر تی چلی جاتی ہیں۔ عورت ہونے کے خودود ہو تا ہے جس کی جڑیں دل میں خود بخود گہری اثر تی چلی جاتی ہیں۔ عورت ہونے کے نظر سے دہ دہ جب می فوہیں کا تصور کرتی اس کے اندر جلن پیدا ہوتی۔ کیو مکہ اس نے فوہیں ناطے سے دہ دہ جب می فوہیں کا تصور کرتی اس کے اندر جلن پیدا ہوتی۔ کیو مکہ اس نے فوہیں کو آخری بارا ایک لڑی کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ وہ حیلے بمانوں سے اپنے دل کو سمجھاتی کہ

نوبیں اب بھی اس کا ہے۔ اس سے محبت کرتا ہے اور بول دن گزرتے محے۔ ہرروز نیاطلوع ہونے والا سورج اسے آزادی کا احساس دلا تا اس کے چرے کی پیلامٹ دور ہوتی چلی گئے۔ اس کے باملنی زخم مندمل ہوتے گئے اور وہ ایک بار بھرا پنے حسن کے عروج پر پہنچے گئی۔وہ بھر ناک سکوڑنے گئی۔ وہ پھرگیت گانے گئی وہ پھر بننے سنورنے گئی۔ جب وہ فوہیں کے بارے میں نہ سوچ رہی ہوتی تو قاسمیڈو کے بارے میں سوچتی جو اس کے اور بنی نوع انسان کے ورمیان واحد را بطے کی حیثیت رکھتا تھا وہ اس کی احسان مند تھی۔ لیکن اس کی بدمسور تی کو ر کھے کر خوفزدہ ہو جاتی تھی وہ پوری کوشش کرتی کہ وہ جب اس کے سامنے آئے تو وہ اپنی ہ تکھیں بند نیہ کرے وہ جب بھی سیٹی بجاتی وہ بھاگا چلا آنا۔ ایک بار جب ایمرالڈانے اے بلایا تو وہ اپنی بکری جالی کو سہلا رہی تھی۔ ایک کیجے تک قاسمیٹو کھڑا سوچتا رہا پھروہ بولا۔ «میری بدنشمتی که میں نه انسان ہوں نه جانور- کاش میں بھی اس بکری کی طرح ہو تا۔ "ایک بار جب دہ اس کی کوٹھڑی میں آیا تو ایمرالڈا ایک ہسپانوی گیت گا رہی تھی جو اس نے بچپن میں سکھا تھا۔ لیکن اس کے معنوں سے اب تک بے خبر تھی۔ ایمرالڈا کی آواز کے سحراور شیری کے طلسم میں بندھا ہوا قاسمیڈو تھنچا تھنچا چلا آیا۔ایمرالڈا اے دیکھ کرچپ ہوگئے۔وہ بولا۔ دکاتی جاؤاور مجھے یماں سے چلے جانے کے لئے نہ کمنا۔ میں تنہارا گیت سننا چاہتا ہوں اگرچہ سارے الفاظ میرے کانوں تک نہیں چینجے۔"اپنے آپ پر جرکرکے ایمرالڈا گاتی رہی اور وہ کھڑا رہا۔ ایک بارجب وہ اس کے پاس تیا تو اس نے کہا۔ ''میں تم ہے پچھے کمنا جاہتا ہوں" پھروہ چیپ ہوگیا۔ ایمرالڈا انظار کرتی رہی کہ وہ پچھ بولے گا۔ لیکن وہ چیپ رہا۔ پھر لیے وقفے کے بعد قاسمیٹونے کہا۔ "کیا واقعی میری طرح خدائے تہیں بھی پھڑ کا بنایا ہے۔"وہ چھ نہ سمجھ سکی۔پھرایک دن جب وہ چھت پر کھڑی چوراہے کی طرف و مکھ رہی تھی اور قامینداس کے پاس کھڑاتھا۔ نوبیس کوچوراہے پرسے گزرتے ہوئے دیکھ کر قاسمیند کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سمندر میں مرا ہوا دور سے آتے ہوئے جماز کو دیکھ کرہاتھ ہلاتا ہے۔ قامیٹونے چوراہ کی طرف دیکھا اسے سوائے ایک بادر دی گھڑسوار کپتان کے پچھ نہ دکھائی دیا۔ اور بھروہ سب مجھ سبھھ کیا والے کیڑے بدبخت تھنیٹال بجانے والے کیڑے تے آہ بھری۔ اوہر ایمرالڈا کہ ری سی اوہ میر۔ ندا۔ وہ میری طرف کیول شیس و مکھ

رہا۔ اوہ میرا فوہیں۔ وہ ای لڑی کے گھری طرف جا زہاہے جس کے ساتھ بیں نے اسے
آخری بار دیکھا تھا۔ " قا سمیڈو کو اس کے الفاظ سائی نہ دے رہے تھے لیکن وہ اندازے سے
سب کچھ بھانپ گیا تھا۔ اس کی انگھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھی تھیں۔ اس نے بردی نری
سے ایمرالڈا کی آسین پکڑتے ہوئے پوچھا۔ "کیا بیں اسے بلا کر تمہارے پاس لے آؤں؟"
ایمرالڈا خوشی سے چیخ اٹھی "ہاں ہاں۔ جاؤ اور اسے جاکر بلا لاؤ۔ بھاگو جلدی کو۔ وہ کیپٹن
اسے لے آؤ۔ اگر تم اسے لے آؤ تو میں تم سے عجت کرنے لگوں گ۔"وہ اس کے گھٹوں کو
اسے لے آؤ۔ اگر تم اسے لے آؤ تو میں تم سے عجت کرنے لگوں گ۔"وہ اس کے گھٹوں کو
شمام کر بیٹھ گئے۔ قاسمیٹ جلدی سے اپنے آپ کو چھڑایا اور اداس سے سرملاتے ہوئے
کما۔ "میں اسے بلا لا تا ہوں۔" پھروہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ وہ سکیاں بھر رہا
تھا۔

جب قاسمیند چوراہے میں فلیورڈی لیز کے عالیشان گھرکے پاس پہنچا تو فوہیں اندر جا چکا تھا اور اس کا شاندار محوڑا یا ہر بندھا ہوا تھا۔ قاسمیٹونے نوٹرے ڈیم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ ایمرالڈا اب بھی مینار کے اوپر کھڑی تھی۔ قاسمیڈو نے اس کی طرف دیکھ کر ادای سے سم ملایا۔ پھرایک ستون کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا کہ جب تک فوہیں ہا ہر نہیں آیا۔ وہ اس کا انتظار کرے گا۔ قاسمیٹو کو اندازہ ہوچکا تھا کہ اس عمارت کے اندر کوئی شاندار تقریب برپا ہے۔ جیسے شادی کا ہنگامہ ہو۔ لوگ آرہے تھے' جا رہے تھے۔ رات کمری اور تاریک ہوتی چلی منی حتی کہ بلندیوں پر کھڑی ایمرالڈا بھی تاریکیوں میں تھل مل منی تھی۔ ایک سیاہ و معبہ ساتھاجو نظر آرہا تھا۔ قاسمیٹوستون کی ساتھ کھڑا رہا۔ وہ دیکھے رہاتھا کہ عمارت کے اندر روطنیاں جگمگاری ہیں۔ چونکہ وہ بہرہ تھا۔ اس لئے وہ عمارت کے اندر سے باہر تک سینے دالے قبقہوں کونہ من رہا تھا۔ رات بھیکتی ممری تاریک ہوتی جلی می۔ پیرس کے شہری کب کے سوچکے تنے لیکن قامیلوای طرح وہاں کھڑا رہا۔ انتظار جو ختم ہی نہ ہو رہا تھا۔ ایک بیجے رات کو جب اس گھرہے مہمان رخصت ہونے لگے تو قاسمیٹو بڑے غور سے ہر هخص کودیکھنے لگالیکن ان میں کیپٹن فوہیں نہ تھا۔ ایک بار اچانک اس کی نظر ممارت کی بالکنی يريزي تواس نے ديکھا كه وہاں ايك جوڑا كھڑا ہے۔ قاسميند پہلی ہی نظر میں پہيان كيا كه مرد كينين فوبيس ہے اس نے ديكھاكہ نوجوان نے خوب صورت لڑكى كى كمريس ہاتھ ۋال ركھا

ہے۔اوروہ اسے بوسہ دے رہا ہے۔اس منظرے اس کے اندر ایک ہی وقت میں ادای اور تلخی پیدا ہوگئے۔ وہ بدصورت اور بدہیئت تھا۔ لیکن قطرت اس کے اندر موجود تھی۔ اس کے اندروہ جذبات موجود تنصہ جو انسان کی رگوں میں دو ڑنے والے خون کو تیز تر کردیتے ہیں۔ پھراجاتک قاسمیڈد کو خیال آیا کہ بیر بھی اچھا ہی ہوا کہ اس نے بیر منظرد یکھا ہے اگر ایمرالڈا د مکھ لیتی تو اسے بڑا دکھ ہوتا۔ وہ ایسے ہی خیالوں میں کم تھا کہ اس نے خوب صورت اور شاندار گھوڑے پر کیپٹن فوہیں کو سوار ہوتے دیکھا۔ قاسمیٹو اس کے پیچھے لیکا۔ جب تک فوہیں گھوڑے پر سوار چوک کے کونے تک پہنچ چکا تھا۔ قاسمیڈونے اسے آواز دی۔ فوہیں نے ایسے مڑ کر دیکھا اور اینے آپ سے کہنے لگا۔ "میشیظان مجھ سے کیا جاہتا ہے؟" قاسمیڈو نے ہے بردھ کراس کے گھوڑے کی لگام پکڑتے ہوتے ہوئے کہا۔ 'دکیپٹن میرے ساتھ چلو' کوئی تہمارا انظار کررہا ہے۔ تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ "کیپٹن فوہیں نے اسے اپنے آپ سے کہا۔ "اوہ میرے خدا 'اسے میں نے کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہے" پھر قاسمیٹو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔" چھوڑوو گھوڑے کو"بسرے قاسمیٹد کواس کاکوئی لفظ سنائی نہ دیا۔ اس نے اپنی سوجھ بوجھ سے اندازہ لگا کر کہا ''کیپٹن 'کیاتم بیہ پوچھ رہے ہو کہ کون انتظار کررہا ہے۔" فوہیں نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا۔ ''نیں میہ کہہ رہا ہوں کہ گھوڑے کی لگام چھوڑ دو۔" قاسمینُواب بھی پچھ نہ سمجھ سکااس نے کہا۔ دیکیٹین ایک عورت جو تم سے محبت کرتی ہے تہارا انظار کر رہی ہے۔" فوہیں کو قدرے غصہ آگیا۔ 'کیا عجیب آدمی ہے۔ کیا اس میں ہراس عورت سے ملتا رہوں۔ جو میری طلب گار ہے۔ خدا جانے کتنی عورتیں مجھیر مرتی ہیں۔ میں ہوں کہ ہرقیت پر فلیورڈی لیزے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور بیہ لوگ میرے چھے ہاتھ وھو کر پڑے ہیں۔" قاسمیٹونے وضاحت کرنا ضروری سمجھا اور بولا۔ "کیپٹن-وہ جپی لڑی ہے۔ فوہیں کے خیال میں جپی لڑی ایمرالڈا مرچکی تھی۔ کیونکہ اس نے ایمرالڈا کو پھانسی کے تنفتے کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ بعد میں وہ فیلورڈی لیز کی وجہ سے ہا لکنی سے اندر الكيا تھا۔ "كياتم دوسرى دنيا ہے آئے ہو۔"اس نے چیخ كركما۔ "وہ مرچكى ہے۔" قاسميلو اب بھی پچھ نہ سمجھ سکا۔ کیپٹن فوہیں نے گھوڑے کو مہمیز دکھائی۔ گھوڑے کی رفتار میں تیزی پیدا ہوئی۔ اب قاسمیڈو سمجھ گیا کہ کیپٹن ایمرلڈا سے ملنا نہیں چاہتا۔ چند منٹول میں

فوبیں اپنا گھوڑا بھگا کر اس کی نظروں سے او جھل ہوگیا جب قاسمیڈونوٹرے ڈیم کے اندر
ایمرالڈا کے پاس پہنچا تو وہ اے دیکھ کرچونک گئے۔ "اکیلے آئے ہو؟" قاسمیڈو سے کوئی
جواب نہ بن پڑا۔اگروہ ہج بولٹا تو یقینا ایمرالڈا کو دکھ پنچا۔اس نے کما "وہ مجھے نہیں ملا۔"
ایمرالڈا بھنا اپھی "تہیں چاہئے تھا کہ تم ساری رات اس کا انظار کرتے چلے جاؤیمال
سے 'میں۔۔۔" قاسمیڈو وہاں سے سرچھکائے چل دیا۔ ایمرالڈا کو احساس بھی نہ ہوسکا کہ
قاسمیڈواس کے دکھ کو کس شدت سے محسوس کر رہا ہے۔

اس واقعہ کے بعد ایمرالڈانے قاسمیٹو کو بلانا چھوڑ دیا۔ قاسمیٹونے دیکھا کہ وہ بھی بھی نوٹرے ڈیم کے مینار پر کھڑی چوک کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ قاسمیٹو اس کے سامنے نہ جا آ۔ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میری موجودگی ہے وہ سہم جاتی ہے۔ لیکن وہ ایمرالڈا کی دلجوئی' آسائش آرام کے سامان چیکے چیکے کر تا رہتا۔خودا پمرالڈا بھی محسوس کرتی کہ جب وہ سورہی ہوتی ہے تو قاسمیٹوچوری چھیے آگراس کی ضرورت کی تمام چیزیں وہاں رکھ جاتا ہے۔ ایک صبح جب وہ بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ کھڑی کی سل پر ایک پنجرہ رکھا ہوا ہے جس میں پرندے چچھا رہے ہیں۔ ایمرالڈا کی اس کو تھڑی کی چھت کے قریب دیوار پر ایک سنگی مجسمہ محرًا ہوا تھا۔ جس سے وہ عموما خوفزدہ رہتی تھی اور اس کا اظہار قاسمیڈو سے بھی کرچکی تھی۔ ا یک روزاس کی آنکھ تھلی تواس نے دیکھا کہ وہ سنگی مجسمہ وہاں سے غائب ہے۔ یقینا قاسمیڈو نے اسے دہاں سے ہٹانے کے لئے اپنی زندگی کا خطرہ مول لیا تھا۔ قاسمیڈواس کے آرام اور سکون کا بورا خیال رکھ رہاتھا۔ ادہرا بمرالڈا کے دن تنمائی میں گزر رہے تھے۔ ایک بمری جالی تھی جس کے ساتھ وہ دلار کرلیتی۔ تبھی اس کو سہلا کر اس سے باتیں کرتی رمیتی۔ان دنوں میں اسے ایک بار بھی قاسمیٹو کی صورت دکھائی نہ دی۔ بول لگتا تھا جیسے وہ گر ہے ہے ہی غائب ہوگیا ہو۔ ہاں البتہ ایک رات۔جب وہ اپنے محبوب نوبیں کی نصور میں تم تھی کہ اس نے مسکی کی آوا زسن۔ وہ خو فزدہ ہو گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو چاندنی میں اسے کمرے کی دہلیز کے پاس ایک ہیولا سا نظر آیا۔ بیہ قاسمیٹو تھا جو اس کے دروا زے کے باہر فرش پر بسترلگائے ہوئے سسکیاں بھررہا تھا۔

اس دوران میں پادری فردلو کو خبر ہونچکی تھی کہ جیسی لڑکی ایمرالڈا کو بچایا جاچکا ہے۔جب

اسے ایمرالڈا کی زندگی کی خبر ملی تو وہ اس وقت تک ایمرالڈا کی موت کی حقیقت سے مفاہمت کرکے دکھ جھیل چکا تھا۔ لیکن اس کی زندگی کی خبر من کراس نے اپنے آپ کواپی پرا مرار کوٹھری میں متفل کرلیا۔ نہ تو اب وہ گرجے کی تقریبات میں شامل ہو تا تھا اور نہ ہی روزانہ کی عبادت میں۔اس نے اپنا دروا زہ سب پر بند کردیا تھا۔ لوگ میہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بیار ہے اور ایک طرح سے بیہ بات ورست بھی تھی۔اس تنائی میں وہ ایک بار پھرا ہے جذبے کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ کسی ہے ملنا نہیں چاہتا تھا۔وہ اس جنگ کو اکیلا ہی لڑنا چاہتا تھا اس دوران میں اس کا بھائی جیہان اسے ملنے کے لئے آیا۔ لیکن اس کی منت ساجت اور و عکیوں کے باوجود اس نے اس کے لئے دروا زہ نہ کھولا۔ وہ دن کے وفت گھنٹول اپنی کوٹھری کی کمز کی کے سامنے کھڑا رہتا۔ یہاں ہے وہ اکثراو قات شکتی اور گھومتی ہوئی ایمرالڈا کو دیکھ لیتا تھا۔ جب وہ قاسمیڈو کواس کے ساتھ دیکھا تواس کے اندر ایک عجیب طرح کا اشتعال پیدا ہوجا تا تھا۔ بادری فردلو کو خود بھی ہیہ محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ قاسمیڈوسے حسد کرنے لگاہے وہ اپنے سے کہتا۔ 'دکیبین فوہیں برا آدمی تھا۔ مگریہ بدشکل انسان تواس سے بھی برا ہے۔۔'' یادری فرولو کی زندگی کی بیر را تنیں اس کے لئے بردی ہولتاک تھیں۔ اس کی آتھوں کے سامنے وہ منظر آجاتے جو اس کے زئن میں محفوظ ہو چکے تھے۔ اسے دکھائی دیتا کہ وہ فوہیں کے جسم میں خنجرا تارچکا ہے۔ایمرالڈا کی عرباں چھانیاں نوبیں کے خون سے کتھڑی ہوئی ہیں اور پھراس کیے اور اس کمس کی یاونو اسے ہلا کر رکھ دیں۔ جب اس نے نیم ہے ہوش ا بمرالڈا کے دیکتے ہوئے ہونٹوں کوایتے ہونٹوں سے چوہا تھا۔

ایک رات ایمرالڈا کے عمال اور پر کشش جسم کے تصور نے اسے اس حد تک کرما دیا کہ
دہ ہوش وحواس کھو بیٹھا۔ اس را بہب کا کنوا را خون اس کے رگ دیے بین تیزی سے گروش
کرنے لگا۔ وہ دا نتول سے تکیوں کو کا ٹنے لگا۔ بجراجا تک دہ بستر سے با ہرلکلا۔ اس کی آئکمیں
دیک رہی تھیں۔ شب خوابی کے لباس میں وہ نیم عمال تھا۔ اس نے ایک چابی نکالی بجرلیپ
باتھ میں لے کروحشت کے عالم میں اپنی کو ٹھڑی سے با ہر نکل آیا۔

نوٹرے ڈیم کا برا پادری ہونے کی حیثیت سے اس کے پاس ہرمینار کی جانی موجود تھی۔ اس رات ایمرالڈا مامنی کی تلخ یا دوں کو بھلا کر ' میٹھے خواب دیکھ رہی تھی۔وہ ہرروز نبیند

کے عالم میں یوں محسوس کرتی۔ جیسے اس کا محبوب فوہیں اس کے پاس ہی کھڑا ہو۔ ایمرالڈ اکی نیند برئی کچی تھی۔ ملکے سے کھنگے سے بھی اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔اچانک اس کی آنکھ کھلی اور سانا خواب بکھر کر رہ گیا۔ اس نے ایک نظرایک ہیولے کی طرف دیکھا۔ جس کے ہاتھوں میں لیمپ تھا۔ بھرخوف سے آنکھیں بند کرکے بربردائی۔ ''اوہ میرے خدا' یہ تو وہی راہب ہے۔"ایک کمبح میں ماضی کے سارے دکھ اس کے ذہن میں تازہ ہوگئے۔ وہ بستر پر گرگئ- آیک کھے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس جسم کو چھو رہا ہے۔ خوف سے کا نیتی ہوئی وہ اٹھ کر بیٹے گئی۔ پادری فردلواس کے قریب بستریر بیٹے گیا تھا۔اس نے ایمرالڈا کے اردگرد اینے بازوؤں کا حصار بنا دیا تھا۔ ایمرالڈانے چیننے کی کوشش کی لرزتی ہوئی کمزور آواز میں اتنا کمہ پائی۔ "میمال ہے دفع ہوجاؤ۔ درندے قاتل ' جلے جاؤ۔" پادری فردلونے اسینے ہونٹ اس کے شانوں پر رگڑتے ہوئے کہا۔ "مجھ پر رحم کرد۔" ایمرالڈا نے یادری فرولو کے سرکے بیچے کچے بالوں کو اسپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھینچتا شروع کردیا۔ لیکن پادری فردلوپر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ کمہ رہاتھا۔ "مجھ پر رحم کرد۔ کاش تم اندازہ کرسکتی کہ میں تم ہے کتنی محبت کرتا ہوں۔ "وہ پوری قوت ہے ایمرالڈا کو بھینچنے کی کوشش کر رہاتھا۔ ایمرالڈا اپی تمام قوت مجتمع کرکے چیخی۔" چلے جاؤیمال سے ورنہ میں تمہارے منہ پر تھوک ددل گی۔" یاوری فرولو کی مرفت ڈھیلی پڑھی۔ ایمرالڈ انزب کراس کے بازوؤں سے نکل آئی۔ پادری فردلومنت كرنے لگا۔ "مجھے ذليل كرو مجھے مارو مجھ پر ظلم كرو تمارلدى جاہے كرو كيكن مجھ سے محبت کو .... "جیسے کوئی بچہ جوش میں آگر کی کے تھیرونے ار آ ایک ای طرح ایم الڈانے پادری فرولو کے چرے پر تھیڑ ما الے ہوئے کما ہد "ورندے بیال سے وقع

"جھے سے محبت کو مجھ سے محبت کود۔" پادری فرد لو کے پھراسے اپنی بانہوں بیل کے لیا۔ اس پر دحشت پوری طرح سوار ہو پھی تھی۔" آج ہر روز کی ش کمش کا خاتمہ ہوجائے گا۔" وہ کمہ رہا تھا۔ ایم الڈا کو ذیر کرنے کے لئے پوری قوت سے کام لے رہا تھا۔ ایم الڈا کو ذیر کرنے کے لئے پوری قوت سے کام لے رہا تھا۔ ایم الڈا کو دیر کرنے کے لئے پوری قوت سے کام کے رہا تھا۔ ایم الڈا کو دیر کرنے کے سارے جم پر پھر دہا ہے 'اس کے جم کو شول رہا ہے۔ وہ چینے گئی۔ "مدد مدد... کوئی جھے بچائے... ایک خونشام بدروح میری کو تھڑی میں آئی ہے۔"

کوئی اس کی مدد کے لئے نہ آیا۔ بے چاری بکری جالی۔ خوف سے میمانے گلی تھی۔ ووپپ رہو" ہانیتے وے پادری نے کہا۔ اس وفت جب ایمرالڈا پادری کے شکنے سے نکلنے کے لئے ا پی پوری قوت صرف کررہی تھی۔ اس کا ہاتھ فرش پر پڑی ہوئی سیٹی سے جالگا۔ بیروہی سیٹی تھی۔ جو قاسمیٹونے اسے دی تھی۔ اس نے اسے اپنی آخری امید سمجھ کر دور ہی سے جدوجہد کرکے اٹھایا اور ہونٹول سے لگا کرسیٹی بجادی۔ سیٹی سے واضح اور تیز آواز نگل۔ بیہ ' کیا ہے؟" پادری نے حیران ہو کر پوچھا۔ لیکن اس کمھے کسی کے بھاری اور قوی بازونے اسے اوپر اٹھالیا۔ کوٹھری میں تاریکی تھی۔ اس لئے پادری فرولوبیہ نہ دیکھ سکا کہ وہ کون ہے جس نے اس کو اٹھا رکھا ہے۔ اور جو غصے سے دانت پیس رہا ہے دو سرے کیے وہ سمجھ گیا وہ قاسمیٹو ہے۔ میہ جانے کے باوجود کہ وہ بسرہ ہے۔ پاوری چلایا۔ "قاسمیٹو۔" کیکن اس کیے سنے اسے اٹھا کر دروا زے کی طرف اچھال دیا۔ پادری فرش پر گرا۔ وہ سنجھلنے نہ پایا تھا کہ کسی کا مضبوط اور طاقتور گھٹتا اس کے سینے پر تھا۔ پادری فرولو اس کے تکھنے کا شدید دیاؤ محسوس کر رہا تھا۔ ادہراس تاریکی میں بسرہ قاسمیٹو اندھا بن چکا تھا۔ پادری فردلو کو غش الکیا۔ شیرنی کی طرح غصے سے دھاڑتی ہوئی ایمرالڈانے اسے بچانے کی کوئی کوشش نہ کی۔ چند منٹول کے بعد جب بادری کو ہوش آیا تو اس نے قاسمیٹو کی آواز سی جو اپنے آپ سے كهه رہا تھا "ميں اس كے سامنے اسے قتل نہ كروں گا۔ وہ خون د مكير كر ڈر جائے گی۔" پادرى فرولونے محسوس کیا کہ اس کا جسم تھسیٹا جا رہا ہے۔ جب قاسمیٹو اسے کو تھری سے باہر لے آیا تو پادری کی خوش قتمتی کہ چاند نکل آیا تھا۔ چاندنی کی پہلی شعاعیں پادری کے چرے کو اجاگر کرنے لگیں۔ قامیٹونے اسے دیکھا اور پھر کاننے لگا اور سکڑ کر دو قدم چھے کھڑا ہوگیا۔ ایمرالڈا جو دہلیز میں کھڑی تھی۔ وہ قاسمیڈو کے اس ردعمل کو دیکھ کر جیران رہ گئی۔ منٹول میں ساری صورت حال بدل پکی تھی۔اب پادری فرولو تھا جو قاسمیڈو کو ڈانٹ رہا تھا۔ د جمكيال دے رہا تھا۔ قاسميٹو كانب رہا تھا۔ پادرى فرولونے اسے تھم دياكہ وہ دہال سے فورا چلا جائے۔ بے چارہ بد بخت کیڑا۔ قاسمیٹو۔ پادری فرونو کے سامنے سرچھکا کر گھٹنوں کے بل بیٹے کربولا۔ " آقا!" اس نے گمری اور بوجھل آوا زمیں کما۔ " آپ کے بی میں جو پچھ ہے۔ ا ہے کرنے سے پہلے مجھے ہلاک کردیں۔" یہ کمہ کراس نے اپنا نتنجر نکال کرپادری فرولو کی

طرف بردها دیا۔ اس سے پہلے کہ پادری فردلواس کے ہاتھ سے تخبر لیتا 'ایمرالڈانے لیک کر خبر اس کے ہاتھ سے لیا اور قبقہ لگاتے ہوئے پادری فردلوسے کئے گی۔ "اب یماں آک۔ میرے قریب" پادری فردلوسم گیا وہ اس کے قریب جاتا تو وہ یقینا اس پر وار کردی سے "بردل 'تم میرے قریب آنے سے اب کیوں ڈرتے ہو؟" بھراس نے طنزسے قبقہ لگاتے ہوئے کہا۔ "ہاہا۔ بیس جان بھی ہوں کہ فوہیں زندہ ہے۔" پادری فردلو مشتعل ہو کر قاسمیلو کو ہاتھوں اور پیروں سے مارنے لگا۔ بھرہا ہشتا ہوا دہاں سے چلا گیا۔ قاسمیلونے فرش پر گری ہوئی سین اٹھا کرا پر الڈاکی طرف بردھائی۔ ایمرالڈانے وہ سینی پکڑئی۔ جس کی وج سے آج وہ بھی گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر گری ہوئی سین اٹھا۔ وہ سیکوں کے طوفان اس کے سینے سے نکل رہے تھے۔ اس کی امید کا افق آ کے بار پھر تاریک ہوگیا تھا۔

پادری فردلوانی کو تھڑی کے پاس پہنچ کرر کا۔اب دہ داقعی قاسمیڈدسے حسد کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو یقین دلاتے ہوئے'اپنے آپ سے کہا۔"اگر دہ میری نہیں بنتی تو کوئی بھی اسے حاصل نہ کر سکے گا۔"

## بغاوت

کریگور کر براے مزے میں تھا۔ اسے گداگروں کی بہتی میں رنگا رنگ ہروپوں اور جعلساندوں کی رفاقت نصیب ہوئی تھی۔ اسے بیہ تعلی تو ہر حال تھی کہ اس کی بیوی ایم الڈا ذندہ اور نوٹرے ڈیم کے گرج میں محفوظ ہے۔ کرینگورُ نے ایک دوبار سوچا تو ضرور کہ وہ ایم الڈا سے ملنے کے لئے جائے لیکن اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ ویسے حقیقت بیہ ایم الڈا سے کمیں نیا دہ بحری جالی کی یادستاتی تھی۔ گرینگور کے شب و روز ایک ہے کہ اسے ایم الڈا سے کمیں نیا دہ بحری جالی کی یادستاتی تھی۔ گرینگور کے شب و روز ایک کی کیسانیت کے ساتھ گزر رہے تھے۔ میج سویرے وہ گداگروں کی بہتی سے نکل جاتا۔ اپنی طافت اور کر تبوں کا مظاہرہ کر کے پچھ بیسے کما تا پھرڈٹ کر کھا تا۔ اور شام کو گداگروں کی بہتی موجود تھا۔ رات کو میں واپس آجا تا۔ یہاں اسے رفاقت بھی میسر تھی اور سونے کا ٹھکانہ بھی موجود تھا۔ رات کو میں واپس آجا تا۔ یہاں اسے رفاقت بھی میسر تھی اور سونے کا ٹھکانہ بھی موجود تھا۔ رات کو

وہ اپنا تھنیفی کام بھی کر تا۔ یوں اس کے شب و روز اطمینان سے گزر رہے تھے۔ آج کل وہ جس تعنیفی کام پر مصروف تھا وہ تغیرات کے حسن سے متعلق تھا۔ ایک دن وہ ایک عمارت کے باہر کھڑا اس کے نقش و نگار اور پی کاری کے کام کا جائزہ لے رہا تھا کہ کسی نے اسے آوا ز دی۔ گرینگوئرنے مؤکر دیکھا تو وہ نوٹرے ڈیم کا باوری فرولو تھا۔ چند منٹول تک باوری فرولو خاموش رہا۔ اس انٹا میں گرینگوئر پادری فرولو کا جائزہ لیتا رہا۔ پادری فرولو کا چمرہ پہلے ے بہت زیادہ زرد ہوچکا تھا۔ آئکھیں اندر دھنس چکی تھیں بیچے کھیے بال تیزی سے سفید ہو رہے تھے۔ بادری فردلونے برے ٹھنڈے لہج میں پوچھا۔ 'دکھو کریٹکوئر کیسے ہو؟' کریٹگوئر نے لاپروایانہ انداز میں جواب دیا کہ وہ بے حد مطمئن ہے۔ پھرادھر اوھر کی باتیں ہونے لگیں۔ پچھ فن تغیر کے بارے میں۔ بادری فرولونے بات کاٹ کر پوچھا۔ "اچھاتو تم خوش ہو۔" کریٹگوئرنے جواب دیا۔ "ہاں پہلے میں عور توں سے محبت کر ما تھا۔ پھر جانوروں سے محبت کر ہا رہا۔اب پھروں ہے دل لگالیا ہے۔ میرے لئے یہ پھر بھی عور توں اور جانوروں کی طرح ہیں۔" بإدرى فرولو دلچيى سے اس كى باتنى سن رہا تھا۔ دكيا تہمارے دل ميں كوئى خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ کیا تہہیں بھی پچھتاوے کا احساس نہیں ہو تا؟"گرینگوئرنے مسکرا کرجواب دیا۔ 'دکیما پچھتاوا' کیسی خواہش' میرا دل ان دونوں سے خالی ہے۔'' پادری فرولو کچھ دریہ تک کچھ سوچتا رہا۔ پھرپولا۔ '' آج کل تہمارا ذرابیہ روزگار کیا ہے؟''محرینگوئرنے خوش مزاجی ہے جواب دیا۔ "ویسے تو میں اب بھی المیہ اور طربیہ ڈرامے لکھتا رہتا ہوں۔ لیکن میری آمنی کا ذربعہ۔ کر تبول کا مظاہرہ ہے میں یہ کر سیکھ چکا ہوں کہ دانتوں سے ڈھیروں كرسياں كس طرح اٹھائى جاسكتى ہيں۔" دونوں ميں تفتگواس مرحطے تك پینچى تھى كەممريتگوئر ا جانک خاموش ہوکر سڑک پرے گزرتے ہوئے ایک گھرسوار سجیلے فوجی افسر کو دیکھنے لگا۔ پاوری فرولونے بوجھا۔ "مم اسے بردی دلچیں سے دیکھ رہے ہو۔ کون ہے ہیں۔ "محریکاوٹر نے جواب دیا۔ "میں اسے جانتا ہوں۔ یہ کیپٹن فوہیں ہے۔" اور میں ایک الیمی لڑکی کو بھی جانتا ہوں جو اس کا نام لے کر آہیں بھرا کرتی تھی۔

مرینگوئرنے دیکھا کہ پادری فرولو کے چرے کی رنگت اور بھی زیادہ پہلی پڑگئی ہے۔ پادری فرولونے تیزی سے کہا۔ "میرے ساتھ چلو' جھے تم سے پچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کرینگوئر

بادری فرولو کے تحکمانہ کہجے ہے خاصا متاثر ہوا۔ وہ بادری فرولو کے ساتھ چل پڑا۔ ایک سنسان سے کوشے میں پہنچ کروہ ایک جگہ رک گئے۔ بادری فردلونے وہاں چند منٹ تک خاموشی اختیار کئے رکھی۔ بھر یوچھا۔ 'ڈگرینگوئر اس خانہ بدوش لڑکی کا کیا بنا؟''گرینگوئر کو جیسے بإدرى فرولوسے اس سوال كى توقع ندىتھى۔ وہ بولا۔ دكيا آپ ابھى تك اس كے بارے ميں سوچتے رہتے ہیں۔" مجھے اس کے متعلق اتنا ہی پہتہ ہے کہ جب اسے بھانسی دی جانے والی تھی تو وہ کسی طرح نوٹرے ڈیم کے اندر چلی گئے۔ اس کی جان چکے چکی ہے۔ پادری فرولو نے مرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ 'سنووہ نیج گئی ہے۔ لیکن تین دنوں کے بعد وہ دوبارہ کر فار کرلی جائے گی۔ اور پھراہے بھانبی لگا دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ نے اس کی گر فتاری اور سزا کا تھم جاری کردیا ہے۔ "گرینگوئر کو میہ خبر س کرواقعی صدمہ پہنچا۔ "پارلینٹ کے رکن کتنے سنگدل ہوتے ہیں۔ کیا وہ لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔" پادری فرولونے جواب ریا۔ ''گریگوئر اس دنیا میں شیطان بھی بہتے ہیں۔'' پھرلیجہ بدل کربولا۔ ''تم نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بار اس لڑکی نے تمہاری جان بچائی تھی۔ کیا اب تم اس کی جان بچانے کے لئے پچھ نہ کردگے؟" کرینگوئرنے جواب دیا۔ ''کاش میں ایسا کرسکتا۔ لیکن میں ایپے **کلے** میں تو پھانسی كا پهنده پرت بهى نهيل د مكي سكتا-" پادرى فرولوبار بار ايك جمله بردبردان لكا-"اب اس کس طرح بچایا جاسکتا ہے۔" کرینگوئرنے مشورہ دیا کہ کیوں نہ شہنشاہ سے درخواست کی جائے کہ وہ اسے معاف کردے۔ پادری فرولو کو اس تجویز پر غصہ آیا۔ کریٹکوئرنے جھٹ سے دو مری تجویز پیش کردی۔ "کیول نہ کسی طرح بیہ ٹابت کردیا جائے کہ دہ حاملہ ہو چکی ہے۔اس طرح بھی تواس کی جان کچھ عرصہ کے لئے پچے سکتی ہے۔" یادری فرولو کا چرو غصے سے مرخ ہوگیا۔ "خاموش رہو احمق اپنا منہ بند رکھو۔ تم بکواس بی کرتے رہو گے۔" مرینگوئرخاموش ہوگیا۔ بادری فرولو پھر بردبرانے لگا۔ اسے کسی نہ کسی طرح یہاں سے زندہ تكالنا چاہئے... ممركيمے؟ پھراس نے كريگونزكو مخاطب كركے كها۔ "ميں نے اس مسئلہ پر بہت غور کیا ہے۔میرے خیال میں صرف ایک ہی ایبا طریقتہ ہے۔ "محرینگوئر ہمہ تن کوش بن کر سننے لگا۔ دسنووہ ایک بار تمهاری جان بچا چکی ہے۔ اب دفت اگیا ہے کہ تم اس کے کام آؤ۔ کرسجے کی رات دن مگرانی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو کرسجے کے اندر جاتے ہیں ان پر کڑی

نظرر کی جاتی ہے تم گرے کے اندر جاسکتے ہو۔ ہیں اسے تمہارے پاس لے آؤں گا۔ تم

اس کے ساتھ اپنے کپڑے تبدیل کرلینا۔ یوں وہ تمہارے بھیں ہیں وہاں سے نکل آئے گا۔
تم گرج میں اس کی جگہ رہو گے۔ زیارہ سے زیارہ یہ ہوگا کہ تم پھانی پر لٹک جاؤ گے لیکن۔
وہ تو پچ جائے گی۔" پادری فرولو کی نیہ انو کھی تجویز من کر پہلے تو گرینگوٹر کان کھجانے لگا پھر۔
اس کا چرہ یک دم سیاہ پڑگیا۔ او ہرباوری فرولو اس کے بدلتے ہوئے چرے کے آثرات سے میرانیہ منصوبہ کیمالگا؟" اس نے جواب ویا۔
میسرغافل۔ یوچھ رہا تھا۔ "کہو۔ گرینگوٹر تنہیں میرانیہ منصوبہ کیمالگا؟" اس نے جواب ویا۔
شیمرغافل۔ یوچھ رہا تھا۔ "کہو۔ گرینگوٹر تنہیں میرانیہ منصوبہ کیمالگا؟" اس نے جواب ویا۔
شیمرغافل۔ یوچھ رہا تھا۔ "کہو۔ گرینگوٹر تنہیں میرانیہ منصوبہ کیمالگا؟" اس نے جواب ویا۔
شیمرغافل۔ یوچھ رہا تھا۔ "کہو۔ گرینگوٹر تنہیں میرانیہ منصوبہ کیمالگا؟" اس نے جواب ویا۔

''تو پھر کیا ہوا؟ ہمیں اس ہے کوئی سرو کار شیں رکھنا چاہئے آخر وہ بھی تنہاری جان بچا چکی ہے۔ اس طرح تم اس کا بدلہ چکا سکو گے۔''

''جھے پر نوسٹی لوگوں کے احسان ہیں''گرینگوئرنے کہا۔''میں نمس کا احسان چکا تا رہوں گااور پھرمیں بھلا اپنے محلے میں بھانسی کا پھندا کیوں ڈال لول۔''

"" خرایی کونسی کشش ہے کہ تم زندہ رہنا چاہتے ہو۔"

"ہزاروں وجوہات الی ہیں۔ جن کی وجہ سے میں مرنا 'نہیں چاہتا۔ "گریگورُنے کہا۔
"کیا تم ان ہزاروں میں سے ایک وجہ مجھے بھی بتاؤ گے؟" پاوری فرولونے پوچھا۔
"ہاں کیوں نہیں۔ "گریگورُنے جواب دیا۔" نازہ ہوا ہے۔ آسان ہے۔ صبح ہے۔ شام
ہے۔ چاندنی ہے۔ میرے دوست ہیں۔ عور تیں ہیں۔ خوب صورت ممارتیں ہیں۔ تمن
کتابیں ہیں جو میں لکھنا چاہتا ہوں ا کشاغورث کہا کرنا تھا کہ وہ دنیا میں اس لئے ہے کہ
سورج کی تعریف کرسکے۔ اور پھریہ کہ میں اپنے شب و روز ایک نا ، فد مخص کی رفاقت میں
ہرکرتا ہوں۔ جو میں خودہوں۔ اور مجھے ہیر رفاقت ہے حد پہند ہے۔"

پادری فرولو۔ کرینگوئر کے اس جواب پر مشتعل ہوگیا۔ وہ گرجدار چینی ہوئی آوا ذیل پوچھنے لگا۔ 'مجھلا یہ تو بتاؤ کہ بیہ زندگی جسے آج تم برا پر کشش محسوس کرتے ہو۔ بیہ کس کی دین ہے؟ کس نے تمہارے لئے یہ ممکن بناویا کہ تم شھنڈی ہوا کے مزے لوٹ سکو۔ تم احمق ہو اور احسان فراموش ہو۔ وہ جس نے تمہاری جان بچائی تم چاہتے ہو کہ وہ مرجائے؟ ذراسوچو تو تم اس کی موت چاہتے ہو۔ جو خدا کی طرح قابل پر ستش ہے۔ کتنی حسین' نرم و نازک اور پُرکشش ہے وہ؟ گرینگورُاپنے دل کو نرم کرد۔ اب تمهاری باری ہے کہ تم فیاضی کا مظاہرہ کرد۔" پادری فرولونے موثر انداز میں میہ باتیں کیں کہ وہ متاثر ہوئے بغیرنہ رہ سکا۔ لیکن اپنے آپ کو ایمرالڈا کے لباس میں ملبوں۔ دیکھنے کا تصور ہی اسے بڑا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ پادری فرولونے یوچھا۔"کمواب تمہارا فیصلہ کیا ہے؟"

محر لیکوئر اب جذباتی ہوچکا تھا۔ "میرا کیا فیصلہ ہوسکتا ہے؟ میں موت سے خا نف نہیں ہوں اور بھرموت ہے بھی تو کیا؟ ایک ناخوشگوا ر لمحہ۔ محدود سے معدوم کی طرف جانے کا ایک مخضرساسفر جھے یا دہے کہ جب مشہور فلنی سرسیڈاس سے کسی نے پوچھا تھا کیاوہ مرنا چاہتا ہے؟" تو اس نے جواب دیا تھا۔ "کیوں نہیں؟ مرنے کے بعد تو میں دنیا کے عظیم فلسفیول اور دانشوروں سے ملا قات کرسکول گا۔ فلسفیوں میں نیشا غورث مورخین میں ہیکٹا کیں 'شاعروں میں ہو مر' موسیقاروں میں اولیس سے ملنے کا کس کا جی نہیں جاہتا۔" پادری فرولونے اس کا ہاتھ تھام کر کما توبس پھر مطے پاگیا کہ تم آمادہ ہو۔ پادری فرولو کے کمس سے کرینگوئر جذبات کی دنیا ہے حقیقی دنیا میں آگیا۔ اور اینا ہاتھ چھڑا کر بولا۔ "م<sub>مر</sub>گز نهیں میں اپنے آپ کو بھانسی چڑھتے دیکھوں 'مجھی نہیں' میں ایسا بھی نہیں کرسکتا۔" پاوری فرولونے دانت پینے ہوئے کما۔ ''دفع ہوجاؤ۔ تم مکتے اور احسان فراموش ہو۔ '' یہ کمہ کر یاوری فرولو تیزی سے چلدیا۔ گرینگور چند منٹول تک دہاں کھڑا رہا۔ پھراس کے پیچھے بھاگا۔ اوراسے روک کربولا۔" رک جائے۔ پرانے دوستوں کو اس طرح سے جدا نہیں ہونا چاہئے آپ کو اس لڑکی۔ میری بیوی سے دل چسمی ہے۔ بیرا چھی بات ہے۔ میرے زہن میں ابھی ابھی ایک تجویز آئی ہے۔ ایک ثاندار تجویز۔ ایک ایس تجویز جس پر عمل کرکے اسے بچایا مجمی جاسکتا ہے اور میری گردن بھی پھانسی کے بھندے سے پی سکتی ہے۔" پاوری فرولوا تنا بے چین نظر آنے لگا کہ اس نے وحشت میں اپنے کوٹ کے بٹن تک نو ڑوئے۔

"جلدی ہتاؤ۔ الی کونی تجویز ہے؟" کرینگوئر نے طمانیت سے جواب دیا۔ "سنئے۔
محراکروں کی بہتی میں رہنے والے میرے تمام رفیق بمادر اور جانباز ہیں۔ مصر کا قبیلہ۔
ایمرالڈا سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس کو بچانے کے لئے اپنی جانوں پر کھیل سکتے ہیں۔ آج
رات ان کی مدسے کیوں نہ نوٹرے ڈیم پر حملہ کردیا جائے۔ اس لڑائی اور انتشار کے وقت

ہم ایمرالڈا کو دہاں ہے صاف بچا کر نکل جائیں گے۔"یادری فردلونے گرینگوئر کو جھنجھو ژکر کما '' تفصیل سے بناؤ۔''کریٹکوئر کا ردعمل بڑا عجیب تھا۔ ''مجھے اکیلا چھوڑ دیجئے۔ کیا آپ د کھے نہیں رہے کہ میں سوچ رہا ہوں۔" پھرچند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنے آپ سے کما۔ "واہ کیا وماغ پایا ہے میں نے کیسا شاندار منصوبہ بتایا ہے۔" بادری فرولو کا بارہ چڑھنے لگا۔ "اب بتاؤ بھی...." گرینگوئرنے اسی طمانیت اور فخرسے کما۔ "ذرا کان اوہر لائے۔ بیربات سر کوشی میں کرنے والی ہے اور ہاں۔ کیا وہ بکری بھی وہیں ہے؟" یا فری فرولو سٹیٹا اٹھا۔ 'دبکری کا اس تجویز سے کیا تعلق ہے۔ ''گرینگوئرنے پوچھا۔ ''سنا ہے اسے بھی وہ پھائسی دے رہے تھے۔" بإدري فرولونے چيخ كركها۔ "كيا بك رہے ہو۔اصل بات كرو-"مكر گرینگورُ اینے خیالوں میں مست تھا۔ ''ان کا کیا ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے ایک بیج کو پھانسی پر لئکادیا تھا۔ گروہ میری بیاری بکری کو بھانسی نہ دے سکیں گے۔"اب تک بادری فرولو کے صبر کا پیالہ لبریز ہوچکا تھا۔ اس نے گرینگوئر کو جھنجو ڑ ڈالا۔ "نری سے جناب-"گرینگوئرنے کما۔ "پھروہ پادری فرولو کے کان میں دھیمے لہجے میں پچھے کہنے نگا۔ چند منٹول میں پادری کے چرے کا تا ثربدل کیا۔ اسنے کرینگوئر کا ہاتھ دیا کر کہا۔ "ٹھیک ہے تو پھر کل۔"کرینگوئرنے کها۔"ہاں کل۔"اور پھردونوں اپنی اپنی راہ لگ گئے۔ گرینگوئزائے آپ سے کہ رہا تھا۔ دوکل - خوب نظاره جو گا- واه <sup>۱۱</sup> کیسامنظر جو گا-

جب پادری فردلونوٹرے ڈیم میں اپنے حجرے کے قریب پہنچا تو دہاں اس نے اپنے اوباش طبع بھائی جمیان کوموجود پایا جمیان دروا زے کے قریب کھڑا دیوار پر کو کلے ہے اپنے بھائی کی تصویر بنا رہا تھا۔ ابھی تصویر نا تکمل تھی کہ فرولووہاں پہنچ گیا۔

پادری فرولوان گنت الجعنوں کی وجہ سے سٹیٹایا ہوا تھا۔ اس لئے وہ اپنے بھائی کود کیے کہا۔

خوش نہ ہوا۔ "بھائی میں آپ سے ملنے کے لئے آیا ہوں۔" بمیان نے بھی ہوئے ہوئے کہا۔

پاوری فرولو نے اس کی طرف آئکھیں اٹھائے بغیر پوچھا۔ "تو پھر؟" بمیان نے ریا کارانہ لہمہ

بنا کر کہنا شروع کیا۔ "آہ بھائی آپ بیشہ بچے ہی کہا کرتے تھے۔ لیکن میری بدیختی میں نے آپ

کی ایک نہ سی۔ اور آج میں آپ کے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑا ہوں۔ میں تباہ ہوچکا

ہوں۔ میں نے آپ کی لصیحتوں کی قدر جو نہ کی تھی۔ آہ بدکاری اپنے چرے سے کئی خوب

صورت اور اپنی پشت سے کتنی گھناؤنی نظر آتی ہے۔ میں اپنا سب کچھ چھ چکا۔ میز پوش' فمیض اور تولید تک بک گیا۔ میری عیاشی کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ عور تیں میرا منہ چڑھاتی ہیں۔اب میں صرف بانی پیتا ہوں۔ قرض خوا ہوں اور بد نعیبیوں نے مجھے چاروں طرف ہے گھیرلیا ہے۔ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس نہ کاغذ ہے 'نہ قلم نہ دولت۔ نہ سیابی نہ کتاب بھائی مجھے بیسے چاہیں۔" بہیان کی منت و زاری کا پادری فردلو کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ اس کے پاس کوئی بیسہ نہیں' بمیان نے دہمکی دی۔ ''اگر آپ نے مجھے پیسے نہ دیئے وہیں آدارہ گر دبن جاؤل گا۔ "پادری فردلو کا چرہ ایک کیے میں شدت اشتعال سے بگڑ گیا۔ اور اس نے چیخ کر کما۔ "نکل جاؤیمال ہے میری طرف سے تنہیں اجازت ہے کہ تم آوا رہ گردین جاؤ۔" جمیان کی ہر ترکیب ناکام رہی۔ وہ سرچھکائے پاوری کے حجرے سے باہر نکل گیا۔ بھیان جب اپنے بھائی کے حجرے سے نکل کر سیڑھیاں طے کرکے صحن میں پہنچا تو اچانک پاوری فردلونے اپنے جمرے کی کھڑی کھول کراہے بکارا۔ «میری طرف سے شیطان کے پاس جاؤیہ آخرى رقم ہے جومیں تنہیں دے رہا ہول۔" بید كه كراس نے سكول سے بحرا ہوا ہوہ جميان کی طرف نیچے پھینکا۔جو بہیان کی بیٹانی پر جالگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بیٹانی پر گو مڑنکل آیا۔ کیکن اس ذلت اور خست کے باوجود جمیان تھوڑی می رقم پاکر خوش تھا۔ بیرس کے الگ تھلگ علانے کداکروں کی بہتی معجزوں کے دربار میں رات سریر آچکی تھی۔ عور تیں اور مرد بیئر کے برے مک سامنے رکھے بیٹھے تھے۔ کوئی جوا کھیل رہا تھا کوئی پی رہا تھا ہو ہیمیا کا ڈیوک میتھائس اینے اس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو عیاری کی نت نئی ترکیبیں بتا رہا تھا اور اس کے پاس گراگروں کا شہنشاہ کلوین طورلیقو بیٹھا تھا۔ ای بستی کے اپنے ہی رنگ ڈھنگ تصے-اور اس مجمع میں ہیری گرینگوئر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ا جانک مجمعم میں۔۔ایک مخض اٹھ کر زور زور سے بولنے لگا۔ وہ جمیان فردلو تھا۔ نشے میں د مت وہ کہہ رہا تھا۔ ''میں بھی آوارہ محرد ہوں۔ دوستو میرا نام بهیان فردلو ہے۔ بھائیو۔ ہم بہادر آدمی ہیں۔ اپنی تلواریں سونت کر ہاہر نکلواور نوٹرے ڈیم کا محاصرہ کرلو۔اس کے دروا زے توڑ دو۔اور اس خوب صورت لڑی کو بچاکر کے آؤ۔ بے رحم راہوں کے فلنجے سے است نکال لاؤ اگر ہم نے یہ اقدام جلدی

نہ کیا تو پارلیمان کے تھم کے تحت ہاری خوب صورت لڑکی کو قید کرکے بھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔" مجمع كرما رہا تھا۔ اور بهيان بول رہا تھا۔ "ساتھيو۔ بھائيو۔ ميري بات غور سے سنو۔ میں ا زلی آوا رہ گر د ہوں۔ میری روح میں آوا رہ گردی رچی ہوئی ہے۔ میں تبھی دولت مند تھا۔ لیکن میں نے سب سچھ لٹا دیا۔ میری ماں جاہتی تھی کہ میں افسر بنوں۔ میرا بھائی مجھے یا دری بنانا جابتا تھا لیکن میں ایک آوارہ گرد ہوں۔ اور شراب انڈیلو۔ اب بھی میرے پاس ا تنے بیسے ہیں کہ شراب کی قیمت چکا سکوں۔"لوگوں نے تالیاں بجائیں قیضے لگائے۔ ''ساتھیونوٹرے ڈیم کی طرف بڑھو۔''ایک گداگر نے اٹھ کرکھا۔''نوٹرے ڈیم کے اندر سونے جاندی کے انبار ملکے ہوئے ہیں۔ سونے کے مجتبے 'سونے کے شمعدان' جاندی کے ظروف به میں بیج کہتا ہوں کیونکہ میں بھی سنار تھا۔ "اس عرصے میں کلوپن طورلیفو گدا گروں میں ہتھیار بانٹ چکا تھا اور گرینگوئر کے پاس کھڑا بوچھ رہا تھا۔ "تم کیا سوچ رہے ہو؟" ا کرینگوئر بولا۔ ''مجھے آگ ہے محبت ہے۔ حضور والا۔ اس لئے نہیں کہ ہم آگ سے کھانا بکاتے ہیں۔ اور بیر ہمارے جسموں کو گرم رکھتی ہے۔ بلکہ اس کئے کہ آگ ہیں اک روشنی ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں گھنٹوں آگ کے شعلوں کو دیکھا ہے۔ اور آج آگ اور خون کا ایک نیا تھیل تھیلا جا رہا ہے۔ "گدا گروں کے بادشاہ کلوین طورلیفونے اسے ڈانٹ دیا اور کہا۔"کیا بکواس کر رہے ہو۔"اور پھرمصرکے ڈیوک کو مخاطب کرکے بولا۔"بھائی ہم نے غلط وفتت تو نہیں چن لیا۔ سنا ہے کہ باوشاہ لوئی بھی ہیرس میں ہے۔ "بو ڑھے خانہ بدوش نے کہا۔ "اس میں تو ہمارا بھلا ہے۔ ہمیں آج ہی اپنی بہن کو ان کے پنجوں سے چھڑا کرلانا چاہئے۔ آج مزاحمت کم ہوگی۔ سیابی اور فوجی بادشاہ کی قیام گاہ کے باس متعین ہول گے۔ ا د ہر دو سری طرف بیمیان چیخ رہا تھا۔ ''میں کھا رہا ہوں' میں پی رہا ہوں۔ میں شرالی ہوں۔ میں سب کے ناک توڑ دوں گا۔ "کرینگوئر ساری منظر کو دیکھے رہا تھا۔ اس نے بربردا کراسپے آپ سے کہا۔"اچھا ہی ہوا کہ میں نے نہیں پی۔"اور پھر کلوین طور کیفو چیخا۔" آدھی رات ہوگئ۔" یہ سنتے ہی تمام اوارہ گرد مردعور تنیں اور بیجے بھامتے ہوئے گداگروں کی نہتی کے صحن میں انتھے ہونے کے اور ہتھیاروں کے عمرانے سے کو نجدار آوازیں پیدا ہوئے لکیں۔ چاند باول کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ گراگروں کی نستی ناریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔اس

تاریکی میں گذاگروں کے بادشاہ طورلیفونے کہا۔ ''سنو خاموثی سے شمرکے اندر پہنچو۔ جب
تک نوٹرے ڈیم تک نہ پہنچ جاؤ مشعلین نہ جلانا۔ آگے بڑھو۔ مارچ۔'' دس منٹ کے بعد
گٹرسوار سپاہیوں نے عجیب منظر دیکھا کہ شمر کی مختلف گلیوں سے چپ چاپ چلتے ہوئے
انسانوں کا جم غفیر بڑھتا ہی چلا آرہا ہے۔

اس رات قائمیٹو ابھی سویا نہ تھا۔ اس نے آخری بار سارے گرے کا چکر لگا کر در دا زے کھڑکیاں بند کی تھیں پادری فردلوا یک بار اس کے سامنے سے گزرا تھا۔ جب ہے ان دونول کا آمنا سامنا ایمرالڈا کی کوٹھڑی میں ہوا تھا۔ بادری فرولو اس کے ساتھ سختی ہے پیش آنے لگا تھا۔ فردلو اس کی بے عزتی کر تا اسے پیٹتا اسے دھمکیاں دیتا لیکن قا تمیڈو ہر زیادتی خاموشی سے سدرہا تھا۔اس رات قاسمیٹونے ان تھنٹیوں کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ جنہیں وہ مجھی بڑی محبت کر تا تھا۔ پھروہ لالٹین ہاتھ میں لئے نوٹرے ڈیم کے شالی میٹار یر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پیرس کی طرف دیکھا۔ ان دنوں شهر میں رو شنیاں تو ہوتی نہ تھیں۔اس لئے چاروں طرف تاریکی تھی۔ کہیں کہیں اکاد کاروشنی نظر آرہی تھی۔ ہلکی ہلکی وهند چاروں طرف بکھری ہوئی تھی اور اس میں اسے پچھ سائے نظر آئے لگے۔ قاسمیڈد کی پریشانی بردھ گئے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ دیکھ رہاتھا کئی عجیب وغریب چروں والے لوگ نوٹرے ڈیم کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ قاسمیڈو کا اب لوگوں پر اعتاد نہ رہا تھا۔ جانے ان میں سے کون تھا جو ایمرالڈا کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ شک اور شے کی وجہ سے اس نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔اس کی ایک ہی آنکھ تھی لیکن قدرت نے اس کی تلافی کردی تھی۔ اس کی ایک آنکھ میں اتنی تیز بصارت تھی کہ شاید دو آنکھوں میں بھی نہ ہو اس لے دور دور تک دیکھااور بھانپ گیا کہ پچھ مرحم مہم سائے حرکت میں ہیں۔اس نے اندازہ لگایا کہ یہ انسانوں کے مروں کا بچوم ہے جو بڑھتا ہی چلا آرہا ہے۔ اور پھروہ سمجھ گیا کہ پچھے نہ پچھے اس تاریکی میں ہونے والا ہے اس کے ذہن میں آیا کہ بے جاری ایم الذاکے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے وہ سوپنے نگا اپنے آپ سے پوچھنے لگا کہ میں ایمرالڈا کو چگا دوں 'کیا اسے گر ہے سے باہر کے جاؤں مگر کیسے؟ گر ہے سے لے کر دریا تک تمام کلیاں انسانوں سے بھر گئی تھیں۔ کوئی راستدنہ تھا۔ ایک ہی راستہ تھا زندگی کے آخری کیے تک نوٹرے ڈیم کی دہلیزر ایمرالڈا کو بچانے کے لئے لڑا جائے۔

جب وہ یہ فیصلہ کرچکا تو اس نے پرسکون انداز ہیں گرہے کی طرف ہوئے ہوئے آہوم کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ جوم ہوھتا چلا آرہا تھا۔ آریکی اور خاموثی ہیں اچانک کی نے ایک مشعل روشن کی۔ اور پھر کئی مشعلی روشن ہو گئیں۔ اور پھر قاسمیڈو نے دیکھا کہ پھٹے پرانے بھرے لباسوں ہیں ملبوس انسانوں کا ایک جم غفیرہے کسی کے ہاتھ میں کلماڑی ہے اور کسی ہور انتی بجیب وغریب تتم کے ہتھیار مشعلوں کی روشنی ہیں چک رہے تھے۔ اسے یہ چرے پھے جانے پہچانے نظر آرہے تھے۔ جب اسے احتوں کا بوپ بنایا گیا تھا تو یہ چرے اس چرے کہ جانے پہچانے نظر آرہے تھے۔ جب اسے احتوں کا بوپ بنایا گیا تھا تو یہ چرے اس کے جلوس میں شامل تھے۔ تا سمیڈو نے اپنی لائٹین اٹھائی اور بھاگنا ہوا دومیناروں کے درمیان کھڑے ہو کہ ایمرالڈا کے دفاع کی ترکیبیں سوچنے ورمیان کھڑے ہو کہ ایمرالڈا کے دفاع کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ گداگروں کا اختر اب نوٹرے ڈیم کے سامنے کھڑا تھا۔ گداگروں کا بادشاہ طورلیفو۔ اپنی اس فوج کو تر تیب دے چکا تھا۔ اس نے اپنے ان سپاہوں کو تین دستوں میں تقسیم کردیا تھا۔ مصر کا ڈیوک اور جمیان ان دستوں کے کماعڈر تھے۔ جمیان جو نیا نیا آوارہ گرد بنا تھا۔ دہ خاص طور پر بڑے جوش اور جذیے کا اظہار کر آاہوا دکھائی دے دہا تھا۔

عدد وسطی کا وہ زمانہ بھی کیا خوب تھا۔ پیرس تو کیا شاید اس زمانے میں دو مرے بردے بردے شہروں میں بھی۔ پولیس نام کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ اس جا گیرداری نظام میں جا گیرداروں اور امراکے اپنے اپنے ذاتی دفاعی دستے ہوا کرتے تھے۔ سرکاری طور پر بھی دفاعی دستے ہوا کرتے تھے۔ سرکاری طور پر بھی دفاعی دستوں کو تر تیب دیا جا تا تھا۔ لیکن یہ سرکاری دستے عموا "جا گیرداروں کے مفاظتی دستوں کی باہی چپقاش اور مادھاڑکو روکنے میں بی مصروف رہتے تھے۔ شربوں کی جان مال کی دستوں کی باہی چپقاش اور مادھاڑکو روکنے میں بی مصروف رہتے تھے۔ شربوں کی جان مال کی دکھ بھال کرنے کا انہیں کم ہی موقع ملتا تھا۔ پیرس کا شرمختلف آقاؤں اور جا گیرداروں میں باوا تھا۔ ایک سوچالیس جا گیردار اور آقا تھے۔ جن میں پپتیں ایسے تھے ہو منصفی کے فرائش ہوا تھا۔ ایک سوچالیس جا گیردار اور آقا تھے۔ جن میں پپتیں ایسے تھے ہو منصفی کے فرائش میں افرا تظامی امور کے گزان بھی وہی تھے۔ ذاتی مفادات کی دجہ سے ہیشہ انظامی اور عدالتی شعبوں میں افرا تفری کا بازار گرم رہتا تھا۔

یں درسد میں اور سے اوارہ کروائی دہمن"ایم الڈاکو نوٹرے ڈیم سے نکالئے کے جس رات کراکروں اور سے آوارہ کروائی دہمن

کئے جمع ہوئے تھے۔ فرانس کا بادشاہ لوئی بھی فرانس میں تھا۔ سرکاری دستے کے کچھ افراد اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ گذا گرول'شدول'لفنگوں اور آوارہ گردوں کا ہجوم نوٹرے دیم کے سامنے جمع ہوچکا ہے۔

گداگردل کے بادشاہ طورلیقو کی آواز گونجنے گئی۔ وہ کہ رہا تھا۔ ''سنو میں مجزوں کے وربار کا بادشاہ کلوبن طورلیقو تم سے تخاطب ہوں۔ تم سے تم لوگی ڈی بیومون بیرس کے بشپ اور شابی پارلیمان کے کونسلرہو۔ ہاں میں تم سے تخاطب ہوں۔ سنو۔ ہماری بہنوں میں سے ایک بہن کو جادو اور ٹونے ٹو کئے کا جھوٹا الزام لگا کر سزا دی گئی تقی۔ وہ نوڑے ڈیم میں پناہ لے بچی ہے۔ تم اس کی حفاظت اور زندگی کے ذمہ دار ہوپارلیمان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مقدس پناہ گا کہ تمام اصولوں کو تو ٹر کراہے گر فار کرے کل صبح بھانی پر لاکا دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوسکا۔ کیونکہ جب تک خدا موجود ہے اور ہم آوارہ گرو اور گداگر زندہ ہیں۔ ہماری بمن کو کوئی بھانی پر نہیں لاکا سکا۔ سنو 'اگر تم اپنے گرج کی سلامتی چاہجے ہو تو ہماری بمن کو ہمارے حوالے کردو۔ اگر تمہارا گرجا تمہارے لئے مقدس ہے تو ہمارے لئے مقدس ہے تو ہماری مرض ہے کہ تم کیا میں بیان بڑی ہمارا کر رہوں گا۔ اے بیرس کے بشپ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا فیصل کرتے ہما

قائمیڈدبر تشمق سے گداگروں کے بادشاہ کی زبان سے نگلنے والے فرمان کا ایک لفظ بھی نہ سن سکا۔ اس نے دیکھا کہ ایک گداگر نے ایک جھنڈا گداگروں کے بادشاہ کو چیش کیا ہے۔ طورلیفو گداگروں کے ورمیان گاڈ دیا۔ اس خونڈے کو دیوار کی دوسلوں کے درمیان گاڈ دیا۔ اس کے بعد اس نے برے فخرسے اپنے "سپاہیوں" کی طرف دیکھا اور برے شاندار لیج بیں تکم دیا "بھائیو" آگے برطے۔ وہ نت نے اسلحہ سے لیس دیا "بھائیو" آگے برطے۔ وہ نت نے اسلحہ سے لیس خے۔ ان کے بیچے دو سرے گداگروں کا جموم برطا۔ وہ سب نوٹرے ڈیم کے گرج کے برب تھے۔ ان کے بیچے دو سرے گداگروں کا جموم برطا۔ وہ سب نوٹرے ڈیم کے گرج کے برب دروازہ کی بار پرا مضبوط تھا۔ اس میں جڑی ہوئی آئی سلا فیس اور برا قلل کو اگر وہ کے اس میں جڑی ہوئی آئی سلا فیس اور برا قلل کو دو ان سے نہ کھل دہا تھا۔ طورلیفوا پنے آدمیوں کو لکار دہا تھا۔ گداگر پورے ہوش و فرون سے دروازہ کھولئے میں معروف سے لیکن دروازہ ای طرح کھڑا تھا۔ اسی وقت ایک

الی آواز آئی جیسے توپ داغ دی گئی ہو۔ اس آواز کا عجب اثر ہوا۔ چند ٹانیوں میں نوٹرے ڈیم کا چوک گداگروں سے خالی ہوگیا۔ خوف و ہراس نے سب کو جکڑلیا تھا۔ پھر کی ایک بہت بڑی سیل اوپر سے گری تھی جس نے گئی آدمیوں کو کچل دیا تھا۔ یہ قاسمیڈو کا پہلا کا رنامہ اور ردعمل تھا۔ طورلیفونے پھرا ہے آدمیوں کو للکارا وہ پھر آگے بردھے۔ اب تک انتا شور وغل یکی رہا تھا کہ آس پاس کے علاقے کے لوگ گری نیندسے بیدار ہوگئے۔ گھروں کے دروا ذے اور کو ڈیوں کو دروا زمی منظر دیکھ کرا تنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں اور کو ڈیوں کو دوبارہ بند کر لینے میں باہر کا منظر دیکھ کرا تنے خوفزدہ ہوئے کہ انہوں میں اور کو ڈیوں کو دوبارہ بند کر لینے میں بی عافیت سمجی۔

''وروا زہ توڑ دو۔ شاباش.. بھائیو.. ''طورلیفو چیخ رہا تھا۔ اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ گداگر ایک بہت بڑے شہت<sub>یر</sub> کو اٹھائے پوری قوت کے ساتھ نوٹرے ڈیم کے بڑے دروا زے پرمار رہے تھے۔ دروا زہ چرچرانے لگا تھا۔ لیکن ابھی تک بند پڑا تھا۔

قاسمیڈو تیزی ہے گرج کے اندر بھاگ رہا تھا۔ وہ صحیح صورت حال ہے نا آشا تھا۔
لیکن یہ ضور محسوس کرچکا تھا کہ یہ گداگر اس کی ایمرالڈاکو لینے آئے ہیں۔ وہ چھت پر ایک بہت برے شہتیر کو گھیٹا ہوا لایا۔ اور پھراہے اڑا کرینچے پھینک دیا۔ جانے کتنے لوگ اس بہت برے شہتیر کے بیخے آگر مرگئے۔ گداگر دل کی سبجھ ہیں یہ بات نہ آرہی تھی کہ بیہ شہتیر کس نے گرایا ہے وہ دم بخود کھڑے تھے کہ اوپر سے پھروں کی بارش ہونے گلی۔ قا ممیڈہ تیزی سے بھرینچ لڑھا رہا تھا۔ قا ممیڈہ کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس کی نظر پر نالول پر پڑی او اس کے زہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے جلدی جلدی جلدی کری کے گڑے شہتیر اور دوسری سوختی اشیاء اسمی کیس اور ان کو آگ لگا دی منٹوں میں آگ بھڑک اسمی۔ چوک میں کھڑے لوگ چرت اور تعجب سے اوپر دیکھنے گئے۔ لیکن ان کے دیکھتے ہی دیکھتے پر نالول کے منہ کھل گئے۔ گرم اور جھلما دینے والے پانی کی بارش ہونے گئی۔ لوگ دور دور بھاگئے گئین اس گرم اور جلا دینے والے پانی کی بارش کا سلمہ جاری رہا۔ دور کھڑے لوگول نے ایک منہ کھل گئے۔ گرم اور جھلما دینے والے پانی کی بارش کا سلمہ جاری رہا۔ دور کھڑے لوگول نے ایک منہ کھل گئے۔ گرم اور جھلما دینے والے پانی کی بارش کا سلمہ جاری رہا۔ دور کھڑے لوگول نے ایک بی بارش کا سلمہ جاری رہا۔ دور کھڑے لوگول نے ایک بی بی بی دغریب منظر کو دیکھا۔ ایا منظر جے شاید وہ بھی اپنچ ذہنوں سے محونہ کرسکے بول گے۔ نوٹرے ڈ م کے گرج کی چھت پر الاؤ دیک رہا تھا۔ ہوا کے ساتھ ساتھ شعلے رقص کر رہے تھے۔ نوٹرے ڈ بی کی دیواروں پر نصب شیطانوں۔ بدی کی علامتوں اور قص کر رہے تھے۔ نوٹرے ڈ بی کی دیواروں پر نصب شیطانوں۔ بدی کی علامتوں اور

ورندول کے مجتبے آگ کی روشن میں روشن ہو کرصاف اور واضح طور پر و کھائی دے رہے تھے۔ یوں لگنا تھا جیسے ان مجتموں میں زندگی پیدا ہو گئی ہو جیسے آگ کے کمس نے ان کو زندہ کردیا ہو۔ وہ سب خوفتاک انداز میں منہ کھولے قبقے لگاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ گداگروں کی پیش قدمی رک چکی تھی۔ ان کے ہاتھ لٹکے ہوئے تھے چروں یر صاف وحشت و کھائی دے رہی تھی۔ آئکھیں خوف سے بھٹ رہی تھیں۔سب کی پھٹی ہی نظریں توٹرے ڈیم کی چھت پر لگی تھیں۔جہاں آگ کے آلاؤ کے پاس بھی بھی ایک عجیب د غریب انسان نظر آیا تھا۔ گداگردل کے سردار اور باشاہ ایک طرف کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ طورلیفولنے اسے پہیان کر کہا۔ بیہ تو نوٹرے ڈیم کا تھنٹی بجانے والا کبڑا ' قاسمیڈو ہے۔ کبڑے قاسمینو کو دیکھ کروہ سوپینے لگا کہ اس وفت انہیں فوری طور پر کیا کرنا چاہئے۔ ابھی وہ کوئی فیصله نه کرپائے تھے که انہیں بیان اپنی طرف بڑھتا ہوا د کھائی دیا۔وہ ایک لمبی سیڑھی تھیٹتے ہوئے چلا آرہا تھا۔ وہ قریب بینج کر چیخا۔ " فتح ہماری ہے سیر دیکھو…"اس سیڑھی پر سوا ر ہو کر ہم شہنشاہ فرانس کی گیاری تک پہنچ جائیں ہے۔ وہاں سے نوٹرے ڈیم کے اندر داخل ہونا مشکل نہ ہوگا۔ پھراس نے سینے پر ہاتھ مار کر بڑے فخرسے کما۔ "میہ میٹڑھی میں لایا ہوں 'اور میں بی سب سے پہلے اس پرچڑھوں گا۔"

چند کموں کے بعد سیڑھی ایک دیوار کے ساتھ لئکا دی گئے۔ گداگر خوشی سے چیخے ہوئے سیڑھی پر پڑھنے گئے۔ بھیان بادشاہ فرانس کی سیڑھی پر پڑھنے گئے۔ بھیان سب سے آگے تھا۔ چند منٹوں کے بعد بھیان بادشاہ فرانس کی سیڑھی پر پڑھنے گیا۔ اس نے پنچ کھڑے گداگروں کی طرف فخرسے دیکھا۔ وہ خوشی سے قبعہ لگا؛ چاہتا تھا کہ اس کے اسے اپنے عقب میں کھڑے تا سمیٹو کی شکل دکھائی دی۔ وہ گیاری کی طرف کودا۔ لیکن دو سرے کمح ہی اس کے قدم گیاری کے فرش پر گڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ قاسمیٹو نے بوری قوت کے ساتھ سیڑھی کو جکڑ لیا۔ در جنوں آوارہ گرد سیڑھی پر سوار سے۔ لیکن قاسمیٹو نے بوری قوت کے ساتھ سیڑھی کو جکڑ لیا۔ در جنوں آوارہ گرد سیڑھی پر سوار سے۔ لیکن قاسمیٹو میں بالٹا کرکے زمین کی طرف لڑھکا دیا۔ سیڑھی کو چند کموں میں الٹا کرکے زمین کی طرف لڑھکا دیا۔ سیڑھی فرش تک پنچی تو کئی لوگ سیڑھی کو چند کموں میں الٹا کرکے زمین کی طرف لڑھکا دیا۔ سیڑھی فرش تک پنچی تو کئی لوگ دیا۔ اب وہ اکیلا تھا۔ دخی ہو گئے۔ چا دوں طرف چینیں گو بختے گئیں۔ بھیان کا چرہ ذرد ہو گیا۔ اب وہ اکیلا تھا۔ اور قاسمیٹواس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے کھڑا تھا۔ اس نے اس خاطب کرے کہا۔

"تم جیے اس طرح سے کیوں دکھے رہے ہو۔ سنو بسرے قاسمیڈد۔ بین ابھی تہیں اندھا کروں گا اور لوگ تہیں بسرہ اور اندھا کرا کہا کریں گے۔" یہ کمہ کراس نے جلدی سے اپنا تیر کمان نکالا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ تیر چلا با۔ قاسمیڈد نے اس سے تیر کمان چین لیا۔ اور پھریوں ہوا کہ قاسمیڈد نے بمیان کے دونوں بازدؤں کو اپنے بازدؤں بیں پکڑ کر گھمایا۔ بمیان نے مزاحت کی کوشش کی۔ لیکن قاسمیڈد اس کے بازواس طرح سے مروث تا چلا جا رہا تھا کہ منوں میں ایک ایک کرکے جمیان کے جسم پر پہنی ہوئی زرہ "کوار اور ختج میں بر پینی ہوئی ناگ ہوگی ایک بوگی کے ایک بوگی کے ایک نور دار بر اٹھائے کی میں الٹالٹ گیا۔ اس کے بعد لوگوں بر بسیان کو ایک ٹاگ سے اوپر اٹھائے اور اٹھائے نیچ پھینک دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ قاسمیڈو نے اس کو اس طرح اٹھائے 'اٹھائے نیچ پھینک دیا۔ اس کے بعد لوگوں تو از سائی دی اور پھر جیان نظرنہ آیا۔ وہ گرج کے اندر چت پڑا تھا۔ ٹوٹا پھوٹا مسخ مرا آواز سائی دی اور پھر جیان نظرنہ آیا۔ وہ گرج کے اندر چت پڑا تھا۔ ٹوٹا پھوٹا مسخ مرا اٹھائے کے اندر چت پڑا تھا۔ ٹوٹا پھوٹا مسخ مرا اٹھائے دیا کی ہوٹا کی تھی۔

م راگروں میں تھلبلی مچ گئی۔ وہ چھے ''انقام انقام…'' اور وہ سب ہزاروں کی تعداد میں سر ہے پر حملہ کرنے گئے۔ قاسمیٹو اب لاجار ہوچکا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی الی چیز نہ تھی جس سے وہ ان کا مقابلہ کر سکتا۔ اور جوں جوں اس کے ذہن میں ایم الڈا کا خیال آ تا وہ توں توں توں نوٹ ہے دہم کے گرہے کے ارد گرد اس وقت ہزاروں آوازیں چیخ رہی تھیں اور ان چیخوں کی گونج سارے شہر میں سنائی دے رہی تھیں۔

نوڑے ڈیم کے گرج کی چھت پر بیٹے۔ قاسمیڈد نے مایوی کے عالم میں پیرس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل دعا مانگ رہا تھا۔ کہ کوئی مجزہ ہوجائے۔ کہیں سے مدد آجائے اور ایمرالڈا کی زندگی ذیح جائے!! فرانس کے شہنشاہ لوئی یا زوہم نے بیشل میں قیام کیا تھا اور اس کے کرے سے روشنی چھن چھن کھوا ہوا تھا۔ کمرے سے روشنی چھن چھن کر باہر نکل رہی تھی۔ شہنشاہ اپنے درباریوں میں گھرا ہوا تھا۔ درباری جو اپنی اپنی جگہ بادشاہ کی زیادہ سے زیادہ مدح سرائی کرنے کے موڈ میں تھے۔ لیکن شہنشاہ کا رویہ خاصا لا پروایا نہ اور تفکیک آمیز تھا۔ ماسٹرڈاکس بادشاہ کے حضور پیش ہوا۔

اس کے چرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے شاہی آداب کو نظرانداز کرکے تیزی ہے کہا۔
"حضور۔ بغاوت ہوگئ۔" بادشاہ نے اس کی طرف جیرت سے دیکھا اور پھراس سے تفصیل
طلب کی ماسٹر ڈاکس نے بتایا کہ گداگر ہزاروں کی تعداد میں نوٹرے ڈیم کا گھیراؤ کرچکے ہیں۔
اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ سب پچھ ایک ایس لڑکی کے لئے ہو رہا ہے جو نوٹرے ڈیم میں پناہ گزین ہے اور یا رابیمان اسے گرفار کرکے بھانسی پر لٹکانا چاہتی ہے۔

بادشاہ کا پارہ ایک منٹ میں چڑھ گیا۔ ''میہ لوگ اپنے آپ کو کیا سیجھتے ہیں۔ انہیں میہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ انصاف اور عَدل کے نقاضوں کی راہ میں دیوار نہیں۔''ابھی بادشاہ اپنا غصہ اچھی طرح سے نکال نہ پایا تھا کہ اس کی خدمت میں دو آوارہ گرد پیش کئے گئے جو ابھی ابھی گرفتار کئے گئے ہے۔ ان میں ایک گریگوئر تھا۔ ''کون ہو تم' تمہارا نام کیا ہے۔ پیشہ کیا ہے؟'' بادشاہ نے بوجھا۔

> ''حضور میرانام ہیئری گرینگوئر ہے۔ میں فلسفی ہوں۔'' ''تہیں بیہ کیسے جرات ہوئی کہ تم نوٹرے ڈیم کا محاصرہ کرد۔'' ''حضور میں پیج کہتا ہوں میں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں۔''

" پھر تہمیں گرفنار کیول کیا گیا؟" بادشاہ نے پوچھا۔" حضور۔ ان سے غلطی ہوگئی ہے۔ میں گداگر نہیں میں ڈرامہ نگار ہول۔ شاعر ہول۔ میں عموما" راتوں کو گلیوں میں گھوما کر تا ہول۔ انہوں نے مجھے شبہ میں پکڑلیا ہے۔ میرا اس بغاوت سے کوئی تعلق نہیں۔"

«کبواس بند کرو۔ کے جاؤاسے زندان میں ڈال دو۔»

کریگورُ نے سوچا کہ اگر اس وقت اس نے زبانت کا مظاہرہ نہ کیا تو ساری عمر زنداں کی کو تھڑی میں پڑا سرتا رہے گا۔ اس نے برے ڈرامائی انداز میں اپنے آپ کو بادشاہ کے قدموں میں گرا دیا اور روئے ہوئے کئے لگا۔ "حضور والا۔ میں نہ آوارہ کر دہوں۔ نہ باغی۔ میں تو حضور والا کی وفادار رعایا ہوں۔ میں غریب ضرور ہوں۔ لیکن عالم ہوں۔ حضور والا ' علم کے رسیا دنیا میں نادار ہی رہتے ہیں۔ میری ظاہری حالت پر نہ جائے۔ میں بچ چھا کی عالم ہوں۔ ڈرامہ نگار ' شاعر' فلفی مجھے غلطی سے پکڑلیا گیا ہے۔ جناب والا۔ حضور ... "بادشاہ موں۔ ڈرامہ نگار ' شاعر' فلفی مجھے غلطی سے پکڑلیا گیا ہے۔ جناب والا۔ حضور ... "بادشاہ کریگور کی بک بک سے نگل آچکا تھا۔ اس نے پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کما۔ "ہماگ

### kutubistan.blogspot.com

116

جاؤیمال سے "پھرایک سپائی کو اشارہ کرکے کہا۔ "اس بدمعاش کو دھکے دے کر ہاہر نکال دو۔ اسے تم نے برکار ہی پکڑا... "گرینگوٹراپی جان بخشی کا فرمان من کرخود ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے چند منٹوں تک کچھ سوچا۔ پھر تھم دیا۔ "باغیوں کو کچل دیا جائے۔ سنو۔ کوئی زندہ نہ نجے۔ اور اس چڑیل کو بھی پھانسی دے دی جائے۔"

#### ☆

م کرینگوئر بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ جب وہ ہاؤور گیٹ کے پاس پہنچا تواس نے اپنی رفقار کم کرلی۔ تاریکی میں اسے وہ محض نظر آگیا تھا۔ جس کی اسے تلاش تھی۔ یادری فردلو۔ جو حسب معمول سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھا۔ "میں آگیا آقا!" اس نے کہا۔ یادری فرولونے عضیلے لہجے میں کہا۔ دونتم نے میرا خون کھولا دیا تھا۔ کیا تنہیں علم ہے کہ رات کا ڈیڑھ رج چکا ہے۔" کریٹکوئر نے تیزی سے جواب دیا۔ "جو تاخیر ہوئی اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ بادشاہ اور اس کے آدمیوں نے جھے روک لیا تھا۔وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ ہیں پچ گیا۔ ورنہ وہ تو جھے موت کی سزا دینے والے تھے۔" یادری فرولونے اسے ڈانٹے ہوئے کہا۔"اب بکواس نہ کرو۔ جلدی ہے چلو پہلے ہی بہت دہر ہو چکی ہے۔" وہ دونوں چل پڑے۔ گریٹگوئر كهرربا تفاد "زرا سوجية توچند منك يهلي بين بادشاه سلامت كم سأمن كوا تفاد" "اين بك بك بند كرد- جانبة موكه "بإس ورد "كيا ہے؟" كرينگوئرنے اثبات ميں سرملاتے ہوئے کما۔ ''لیکن ہم گرہے کے اندر کیسے جائیں ہے۔'' یادری فرولونے اس کی طرف دیکھے بغیر تیز تیز چلتے ہوئے کہا۔ ''میرے پاس ایک ٹاور کی چاپی موجود ہے۔ یہ خفیہ راستہ ہے اور اس طرح ہم گریے کے عقب کے ایک خفیہ راستے کے ذریعے اندر سے باہر دریا کی طرف تکل جائیں گے۔جہاں میں صبح ایک تشتی کنارے پر ماندھ آیا ہوں۔اب تم جلدی جلدی چلو..." قاسمیڈو مایوس ہوچکا تھا۔ جیسی لڑکی ایمرالڈا کو بچانے کے لئے اس نے برسی بمادری سے محدا گروں کا مقابلہ کیا تھا لیکن اب وہ تنما تھا۔ اس دوران میں نے اس نے ایک بار بھی آپی جان کی سلامتی کے بارے میں نہ سوچا تھا۔ وہ سجس بحری آنکھوں سے گدا کروں کو دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے نوٹرے ڈیم کا دروا زہ اب ٹوٹے بی والا ہے۔ اور اس کے بعدیہ کے افتا اور گداگر۔ نوٹرے ڈیم میں صدیوں سے محفوظ فیمتی نواورات کو لوث کرلے جائیں ہے۔ اور قاسمیڈواٹی زندگی کی سب سے قیمی متاع۔ ایم الڈاکو بھی ان سے محفوظ نہ رکھ سکے گا۔ وہ دیوانہ وارچھت پر دو ڈرنے لگا۔ اور پھرا چاتک اسے گھڑ سوار دستے اس طرف آتے دکھائی دیئے۔ سواروں کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے سونتے ہوئے تھے اور پھر گھڑ سوار چی رہے تھے۔ ''باغیوں اور غداروں کا سمرکجل دو۔''گداگروں نے گھو ڈوں کی ٹاپیں سنیں تو وہ جرت سے مڑکر دیکھنے لگے۔ قاسمیڈو کا چرہ کھل گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ سرکاری فوج آچکی ہے۔ ایک دستے کی کمان فوبیں کر رہا تھا۔ چند منٹوں میں نوٹرے ڈیم کے چوک میں ایک خوفاک لڑائی چھڑگئے۔ گداگر اپنی جان بچانے کے لئے پوری کو شش کر رہ بھے۔ لیکن فوبیں کی قیادت میں لڑنے والے سرکاری سپاہی ان کو قبل کرتے چلے جا رہ سے۔ گداگر حملوں سے نیچے کے لئے گھو ڈوں سے چھٹ رہے تھے آکہ ان کے سواروں کو شخے۔ گداگر حملوں سے نیچے کے لئے گھو ڈوں سے چھٹ رہے تھے آکہ ان کے سواروں کو بینیں لوگوں نے خوف کی وجہ سے بند کردیا تھا' ایک بار پھر کھول دیے گئے تھے اب جنیس لوگوں نے خوف کی وجہ سے بند کردیا تھا' ایک بار پھر کھول دیے گئے تھے اب دروا ذوں اور کوئریوں میں کھڑے لوگ گداگروں پر گولیوں کی بار ش کررہے تھے۔ دروا ذوں اور کوئریوں میں کوئرے لوگ گداگروں پر گولیوں کی بار ش کررہے تھے۔ دروا ذوں اور کوئریوں میں کھڑے لوگ گداگروں پر گولیوں کی بار ش کررہے تھے۔

ایک مخفرے عرصے میں گداگر ہار گئے۔ وہ تھک چکے تھے۔ ان کے کتنے ہی ساتھی موت کے گھاٹ اٹر چکے تھے۔ کننے ہی تھے جو زخوں سے کراہ رہے تھے۔ چوک کا منظر بردا دہشت ناک تھا۔ اوہرادھرلاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ جب قاسمیلا کو گداگروں کی شکست کا بھین ہوگیا تو وہ محکیاتو وہ محکنوں کے بل جمک گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بھیلا دیئے جب وہ یوں شکرانہ ادا کرچکا تو پھر خوشی سے چین ہوا اس کو تھری کی طرف بھاگا جاں وہ لڑکی پناہ گزین تھی۔ وہ لڑک جس کی اس کے آج دو مری بار جان بھائی تھی۔

جب وہ کو تھڑی کے اندر داخل ہوا تواس کا سانس رک گیا۔ ایم الڈا غائب تھی!!

## ملاپ

ا يمرالڈا شور وغل كى آواز من چكى تقى۔ وہ ديكھ چكى تقى كدچوك ميں نوٹرے ۋيم كے

سامنے کیا ہو رہا ہے۔ ایک بار پھراہے این موت اپنے سامنے نظر آنے گئی تھی۔ وہ سمجھ ر بی تھی کہ اسے اب زبردسی یمال سے لے جا کر پھانی پر اٹکا دیا جائے گا۔ اگرچہ وہ خانہ بدوش تھی۔ کافر تھی لیکن اپنی جان بچانے کے لئے وہ عیسائیوں کے خدا کے سامنے بھی محر کرانے گئی۔ جب گزگڑا رہی تھی تو اس نے قدموں کی جاپ سی۔ پھرد مکھا کہ دو آدمی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے کو تھڑی میں داخل ہو کر کما۔ "ورنے کی کوئی بات نهیں۔ یہ میں ہوں۔" ایمرالڈا کو بیہ آوا ز جانی پیچانی گئی۔ اور پھروہ جلد ہی سمجھ گئی۔ پونے والا کرینگوئر ہے۔ لیکن گر تنگوئر کے پاس جو مخض سیاہ لباس میں ملبوس کھڑا تھا وہ اب بھی اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ گرینگوئر بولا۔ 'مہالی ہے تو بمری۔ کیکن وہ تم سے پہلے مجھے بہجان منی۔ "کریٹکوئر مخفتگو کے ساتھ ساتھ جالی کے جسم کو بردی شفقت سے سہلا رہا تھا۔ اور جالی بھی بڑی مسرور د کھائی دے رہی تھی۔ ''تنہمارے ساتھ کون ہے۔''ا بمرالڈانے یوجیعا۔ "كُونَى فكرنه كرد- بيه ميرا ايك دوست ہے۔" بيه كه كر گرينگوئرنے اسپنے ايك ہاتھ ميں كرى موئى لاكنين فرش ير ركه دى اور جالى كو دونون ما تعول سے سملانے لگا۔ دكيا خوب مورت مخلوق ہے ہیہ بھی۔ جالی مجھے امید ہے کہ تم اینے کرتب ابھی تو نہ بھولی ہو گئے۔ ذرا و کھاؤ تو۔ دیکھو میں تمہارا دوست۔ تمہیں کتنی دور سے ملنے کے لئے آیا ہوں۔ کیوں نہ تم مجھے دوجار کرتب د کھاتی...."اس کے پاس کھڑے ہوئے پادری فرولونے اس کی بات کو بورا نہ ہونے دیا۔ اور اس کوشانے سے پکڑ کر سختی سے جھنجو ڑا۔ گرینگورُ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا۔ "اوہ بیہ تو میں بھول ہی گیا تھا۔ کہ ہمیں یہاں سے جلدی چلنا چاہئے۔ دیکھو ایمرالڈا۔ تمهاری زندگی خطرے میں ہے۔ اور جالی بھی خطرے میں ہے۔ وہ تنہیں تنہاری پناہ گاہ ہے کے جا کر بھائسی دینا چاہتے ہیں۔ ہم تمہارے دوست ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو۔ جلدی .... " د کیا واقعی۔ تم میرے دوست ہو؟"

"اس میں بھلا جھوٹ کی کون سی بات ہے۔ جلدی چلو۔" "لیکن تمہارا دوست۔ وہ کیوں خاموش کھڑا ہے۔"

مرینگوئرنے جلدی سے جواب دیا۔ "اس کے والدین نے اسے خاموش رہنا ہی سکھایا

"-ج

پادری فرولوکو وہ ابھی تک بیجان نہ پائی تھی کیونکہ سوائے آنکھوں کے اس کا سارا چرہ چھپا ہوا تھا۔ اور چاروں طرف تاریکی تھی۔ پادری فرولو آگے آگے چل پڑا۔ ایمرالڈا اور گرینگوئر کے ساتھ ساتھ جالی بھی چل دی۔ ایمرالڈا کو گرینگوئر کی آمدسے بری تسلی ہوئی تھی۔ امید کے بچھے ہوئے دیئے ہوئے تھے۔ "زندگی۔ اوہ یہ ہے زندگی۔"
میک امید کے بچھے ہوئے ویئے بھرے روش ہوگئے تھے۔ "زندگی۔ اوہ یہ ہے زندگی۔"
مینگوئر پر فلفہ کا دورہ پڑنے لگا۔ "ہمارے سب سے اچھے دوست بی ہمارے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ بہی ہے ذندگی۔"

وہ چکتے گئے۔ بھرسیاہ لباس دالے بیادری نے ایک خفیہ دروا زہ کھولا اور وہ گرہے ہے باہر نکل آئے۔اب وہ گرجے کے عقب میں تھے۔اور شور وغل اور لڑائی کی آوا زیں اوہرسنائی نہ دے رہی تھیں۔ سامنے دریا تھا۔ جب ایمرالڈا۔ گریگوئر اور بکری جالی کشتی میں سوار ہو مسئے تو یادری فرولونے کشتی کا رسہ کھولا اور پھروہ بھی کشتی میں سوار ہو گیا۔ گریٹکوئر نے مکری جالی کو اپنی کود میں بٹھا رکھا تھا۔ وہ بے حد مسرور نظر آرہا تھا۔ اس نے چیکتے ہوئے کہا۔ "ہم چاروں اب محفوظ ہیں۔" پھرپولا۔ ہم تبھی تبھی قسمت کے احسان مند ہوتے ہیں اور تبھی تبھی اپنی ہی ذہانت کا شکریہ اوا کرنا پڑتا ہے۔ تشتی چل رہی تھی۔ ایمرالڈا۔ اس ہرا مرار خاموش اور سیاہ لباس میں ملبوس آدمی کو کن آنکھیوں سے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں کوئی انجانا خوف اسے ڈرانے لگا تھا۔ کرینگوئر بولٹا چلا جا رہا تھا۔ "تم لوگ خاموش کیوں ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے تفتگو کرے انسان کی آوا ز۔ انسانی کان کے لئے موسیقی کا درجہ رکھتی ہے یہ جملہ میرا نہیں ہے۔ خوب صورت ایمرالڈا۔ یہ سکندر کے فلسفی ڈائیڈمیس کا قول ہے۔ اچھا ہی ہواتم نے گئیں۔ پارلیمان تہمارے خلاف تھم جاری كريكي تقى كم تهيس كرب كى يناه كاه سے زبروسى نكال ليا جائے۔ ميرے أقاب بم في كئے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کوئی نہ پکڑ سکے گا۔ اوہ تم لوگ اتنے خاموش کیوں ہو۔ بو گئے كيول نهيس بھى بين تو درامه نكار ٹھهرا۔ بين خاموش نهيں ره سكتا۔ لوئى يا زوہم ايك ظالم بادشاہ ہے۔ سوچو تو۔ ایک بادشاہ میرا مقروض ہے وہ کھیل جو میں نے اسٹیج کیا تھا۔ ابھی تک اس كے اخراجات مجھے ادا نہيں كئے مكئے ادہر آج رات وہ مجھے پھانى پر چڑھانے كے لئے تلا موا تھا۔ کیا تماشا ہے یہ زندگی۔ ہاں میں ٹھیک کمہ رہا تھا یہ بادشاہ ایک برے اسفنج کی طرح

ہے جو دولت مندول اور غربیوں سب کی دولت چوس رہا ہے۔ میرے آقا آپ کیوں چیپ ہیں۔ کاش آپ نے ایک نظر۔ ایک تھنٹی بجانے والے بہرے کیڑے کو دیکھا ہو تا۔ وہ کس طرح بھاگ بھاگ کرگذا گروں پر پھڑاؤ اور گرم پانی بجینک رہاتھا۔"

ایمرالڈا کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی وہ سیاہ پوش خاموش ہے لیکن تمھی تبھی اس کے منہ سے بے اختیار آہ نکل جاتی تھی۔

جب وہ جزیرے کے کنارے کی طرف بردھ رہے بتے تواس وقت نوٹرے ڈیم بیل شاہی دستہ۔ ایمرالڈاکوپانے میں ناکام ہوچکا تھا۔ چاروں طرف مضطوں کا سمندر ساد کھائی دے رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیہے ان گنت لوگ اس کی تلاش میں گھوم رہے ہوں۔ ایمرالڈانے دور سے آتی ہوئی کئی آوازیں سنیں۔ "جپسی لڑک۔ چڑیل .... کمان گئی دہ ...." ایمرالڈانے غم سے آتی ہوئی کئی آوازیں سنیں۔ "جپسی لڑک۔ چڑیل .... کمان گئی دہ ...." ایمرالڈانے غم سے اپنا چرہ ہاتھوں میں چھپالیا۔ گرینگور کے ذہن میں بھی ایک ازیت ناک خیال آیا۔ اگر ہم پکڑے گئے تو بچاری بکری جالی کو بھی ہلاک کردیا جائے گا۔ بکری کی موت کے تصور سے بی اس کا دل درد محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایمرالڈا اور بکری کی طرف یوں دیکھا جیسے کوئی اہم فیصلہ کررہا ہو۔ پھراس نے اپنے آپ سے کما۔ "میں ان دونوں کو نہیں بچا سکتا۔"

کشتی کنارے پر آن گلی۔ ایمرالڈا گریتگوئز کا سمارا لے کر کشتی ہے اتری۔ کشتی ہے اتر کروہ کھڑی ہوگئے۔ وہ بو کھلائی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں پچھے نہ آیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ لیکن محریتگوئر نہ مسرف ایک فیصلہ کرچکا تھا بلکہ اس پر عمل بھی۔ وہ چیکے سے بکری جالی کو ساتھ لے کروہاں سے کھسک چکا تھا۔

سیاہ پوش۔ انجائے مخص کے پاس ایمرالڈ اکیلی کھڑی ڈر رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی وہ چخ کر کرینگوئر کو بلانا چاہتی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اجبنی نے اس کا ہاتھ پکڑلیا ہے سے ایک مضبوط اور مرد ہاتھ تھا۔ اس ہاتھ کے لمس سے اس کا جسم کرزنے لگا۔ واخت بجنے کے اس کے جسرے کی رتگت۔ چاند کی پیلی چاند ٹی سے بھی زیادہ زرد ہوگئ۔ اس مخص نے اپنی ذبان سے ایک لفظ تک نہ نکالا اور اس کا ہاتھ تھا ہے چلنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھٹے اپنی ذبان سے ایک لفظ تک نہ نکالا اور اس کا ہاتھ تھا ہے چلنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھٹے ہوئے وہان کے ساتھ کھٹے وہان کو فرف دیکھا۔ ایک فرف دیکھا۔ ایک فرف دیکھا۔ ایک فرف دیکھا۔ وہاں کوئی نظرنہ آرہا تھا۔ کلی سنسان پڑی تھی۔ نوٹرے ڈیم کی طرف سے آنے والی آوا ذوں

کے علاوہ دو مری کوئی آواز وہال سنائی نہ دے رہی تھی بھی بھی بھی ان دور ہے آنے والی آوازوں میں وہ اپنا نام بھی من لیتی تھی۔ ایک گھرکے کمرے میں روشن دیکھ کروہ چیخی۔ "مدسددسد" دروازہ کھلا۔ شب خوابی کے لباس میں ایک آدی دروازے تک آیا۔ باہر دیکھا اور پھر بربرواتے ہوئے اس نے دروازہ بھر کرویا۔ وہ ایمرالڈا کا ہاتھ بختی ہے پکڑے اسے اپنے ماتھ تھسیٹ رہا تھا اب بھی اس کے منہ ہے ایک لفظ نہ نکلا تھا۔ ایمرالڈا کا مانس پھول رہا تھا۔ اس نے اپنی ماری طاقت اکھے کرتے ہوئے پوچھا۔ "کون ہو مانس پھول رہا تھا۔ اس نے اپنی ماری طاقت اکھے کرتے ہوئے پوچھا۔ "کون ہو میں بہنے میں بہولو۔ کون ہو تھے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چوک میں بہنے میں میں دوشن میں گئے۔ چاند کی دوشن میں چیس اب واضح اور نمایاں ہو رہی تھیں۔ اور اس روشن میں ایمرالڈا اسے بھیان میں۔ "اوہ س بھی میرا دل جھے پہلے کہ رہا تھا کہ سے تم ہو..." یادری فرولواس وقت کی آسیب کی طرح نظر آرہا تھا۔

دىسنو" پادرى فرولون كېمنا شروع كيا-اس كى جانى پېچانى كريمه آدا زىن كرايمرالدًا كانپ ا تھی۔ دسنوہم یمال تک پہنچ محصہ مید سپلیس ڈی گریو ہے۔ قسمت نے ہمیں ایک دو سرے سے پھر ملا دیا ہے۔ تمهاری زندگی میرے ہاتھوں میں اور میری روح تمهارے ہاتھوں میں ہے۔ میری بات غور سے سنوں ہال ... مب ہے پہلے تو رہے کہ میرے مامنے فوہیں کا ذکر تک نه كرنا - أكرتم اس كا نام بهي اين مونول پر لائين توخدا جانے بيس كيا كر جيموں كا..." ایمرالڈا نے اپنا چرہ موڑلیا تو دہ بولا۔ "بیرل اپنا چرہ مجھ سے نہ چھیاؤ۔ بے حد سنجیدہ مسکلہ ہے۔ پارلیمان تمهاری گرفتاری اور موت کا تھم جاری کرچکی ہے۔ میں نے تہیں سچالیا ہے۔ کیکن ابھی وہ لوگ تمهاری حلاش میں ہیں...." یہ کمہ کراس نے نوٹرے ڈیم کی طرف اشارہ کیا۔ اب بھی آوا زوں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اور آوا زوں میں ایم الله اکا نام بھی شامل تھا۔ "تم سن رہی ہو کہ وہ تمہاری تلاش میں ہیں۔ میں تم ہے جھوٹ نہیں بول رہا۔ جمال تک میرامئلہ ہے۔ بچھے تم سے محبت ہے۔ اپنا مندنہ کھولو۔ میری بات سنو۔ اب مجھے یہ بھی نہ کمنا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میں بیرا رادہ کرچکا ہوں کہ بیرلفظ تنہاری زبان سے اب مجھی ندسنوں گا۔ میں نے تہیں بچالیا ہے.. سنو۔ پہلے میری بات مکس ہوجائے دو ... میں ہر چیز کی تیاری کرچکا ہوں۔ فیملہ تنہارے ہاتھ میں ہے۔"ایمرالڈانے اس کی طرف

نفرت سے دیکھا اور بولی۔ "میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تم سے نفرت کرتی ہوں۔" یادری فرولو خاموش رہا۔ پھر بردیرایا۔ "اگر پھروں کو زبان مل سکتی تو یہ کہتے کہ میں دنیا کا سب ہے بد قسمت انسان ہوں۔ پھراچانک اس کی آوا زبلند ہوگئ۔ لیکن اس کے لیجے میں نرمی تھی۔ "میں تم سے محبت کر تا ہوں۔ کیاتم اتنا بھی اندازہ نہیں کرسکتی ہو کہ میرے دل میں کیسی آگ جل رہی ہے... دن رات مجھے ازیت پہنچاتی ہے۔اب بیر ازیت تا قابل برداشت ہو چکی ہے۔ تم د مکھ رہی ہو کہ میں کس نرمی سے تہمارے ساتھ منتگو کر رہا ہوں۔ جب ایک مرد کسی عورت سے محبت کر تاہے تو اس کا کیا قسور۔ادہ میرے خدا کیا تم جھے معاف کروگے؟ سنو کیا تم ہیشہ مجھ سے نفرت کرتی رہو گی؟ تم کتنی سفاک اور ظالم ہو کہ تم میری طرف دیکھنا مجم تحوارا نہیں کر رہی ہو۔ تم تو پچھ اور ہی سوچ رہی ہو۔اینے دل میں میرے لئے رحم کا جذبہ کیوں پیدا نہیں کرتی ہو؟ کاش میں تمہارے سامنے جھک کر تمہارے یاؤں چوم سکول کیکن نہیں تم مجھےا ہے پاؤں نہ چومنے دو گ۔ لیکن میں جانتا ہوں اگر میں تنہارے ہیروں کے نیچے بچھی ہوئی مٹی کوچوموں۔ بیچے کی طرح رونے لگوں اپنا دل چیر کر تنہارے سامنے رکھ دوں اور کہوں کہ دیکھو میں تم سے کتنی محبت کر آ ہوں۔ تب بھی تم پر شاید اثر نہیں ہوگا۔ ہرچیز بے سود ہے۔ آہ میری قسمت۔ تہماری روح میں ترمیاں اور طاو تیں مملی ہوئی ہیں۔ اس دنیا کی ساری شیرنیاں تمهارے حسن کے سامنے ماند ہیں۔ تم مہریان 'رحمل اور خوب صورت ہو لیکن افسوس صرف میرے لئے سفاک بن مٹی ہو۔ آہ بید میری قسمت۔" پاوری فرولونے ا پنا چرہ اینے ہاتھوں سے چھیالیا۔ ایمرالڈانے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے پھراس نے آنسوؤل بحرى أنكھوں اور لرزتے ہوئے لہج میں كها۔ "اب ميرے پاس لفظ بھى نہيں رہے۔ ميں نے بہت سوچا اور غور و فکر کیا تھا۔ ایک ایک لفظ پر میں نے گھنٹوں مرف کردئے تھے کہ میں تهیس کیا کهوں گا۔ لیکن اب میں کانپ رہا ہوں لیکن اس فیصلہ کن کہ میں میں سب میکھ بحول رہا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی مطلق العنان قوت ہے جو ہم دونوں سے تاراض ہو پکی ہے۔ سنوتم مجھ پر نہیں تواپیے آپ پر ہی رحم کھاؤ۔ کاش تم جان سکتیں کہ میں تم سے کتنی محبت کر نا ہوں۔ کاش تم یہ و مکھ سکتیں کہ تمہارے لئے میرے دل میں کیا کچھ ہے۔ کاش تم اندازہ کرسکتیں کہ میں نے تہمارے لئے کیا پچھ مخوادیا ہے۔ علم نے مجھے

نضیاتیں بخشیں۔ سائنس نے مجھے رتبہ بخشا۔ میرے خون میں شرافت رچی ہوئی ہے <sup>لی</sup>کن میں نے اپنا نام رسوا کردیا۔ میں پادری ہوں لیکن ہوس میرے دل میں در آئی اور میں خدا کے روبرو کھڑا ہو کراہے جھٹلانے لگا۔ صرف تہمارے لئے! جادو گرنی۔ میں نے جو سوچا۔ اس کا حاصل میہ کہ میں جہنم کا ایندھن بنوں گا۔ میں نے اپنی روح غارت کردی۔ اوہ میں حمیس سب می اول گا- کیا کیا دانش خسی میں نے تمهارے لئے برداشت کیں۔ " یک دم اس کے چیرے کا تاثر بدل گیا۔ آدا زبھی اونجی ہوگئ۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اب اپنے آپ سے مخاطب ہو۔" قائیل۔ بتا تونے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ میرے آقا میرے خدا میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اس کی دیکھ بھال کی اسے پروان چڑھایا اس کی کفالت کی! میں نے اسے چاہا اس کی پرستش کی۔ اور پھرمیں نے اسے ہلاک کردیا۔ ہاں خداوند ہال میرے آقا ابھی میںنے اس کا کپلا ہوا سرتیرے گھرکے سامنے ڈعیرد یکھا ہے۔ یہ مب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ اس عورت کی وجہ سے!"اس کی آواز دھیمی پڑھی۔ اور کئی بار اس نے ایک بی جملہ دہرایا "اس عورت کی وجہ ہے!... اس عورت کی وجہ ہے!!" پھروہ چپ چاپ سرما تھوں میں لے کر زمین پر بیٹے گیا۔ اور جب اس کے ہاتھوں کی اٹکلیوں نے اس کے آنسوؤل سے بھکے ہوئے رخساروں کوچھوا تو دہ تڑپ کرپولا۔ ''تو کیا میں رو رہا تھا۔'' جب اس نے ایمرالڈا کی طرف آئکھیں اٹھا کر دیکھا تو دنیا بھر کی نفرتیں اس کی آٹکھوں میں متمثی ہوئی تھیں۔ ''تم مجھے رو تا ہوا دیکھتی رہیں۔ کیا تنہیں اتنا بھی علم نہیں کہ یہ آنسو نو لوہے کو بھی پھلا وسیتے ہیں۔ کیا تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو کہ میرے آنسوؤں نے بھی تهمارے اندر رحم کاجذبہ پیدا نہیں کیا؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ جب میں مررہا ہوں گاتو تم قبقیے لگاؤگی-کیکن میں تنہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک لفظ عفو کا ایک لفظ۔ تم مجھے پیہ مجمی نہ کھو کہ تم جھے سے محبت کرتی ہو۔ بس اتنا کمہ دو کہ تم جھے سے محبت کردگی۔ میرے لئے بس اتنائی کافی ہے اور میں حمہیں بچالول گا۔ ورنہ...اوہ وفت تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں التجاكر تا ہوں كہ مجھ پر رحم كرد۔اس سے پہلے كہ ميں پھر پھربن جاؤں۔ يا د ركھو كہ ہم دونوں کی زندگیال تمهارے ہاتھ میں ہیں۔ میں پاکل ہوں جھے مشتعل نہ کرنا۔ ایسانہ ہو کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اور پھرہم دونوں ایک پا تال میں مرجائیں جہاں موت ہے

نرمی کا ایک لفظ که دوب بس ایک لفظ - "

ایمرالڈانے جواب دینے کے لئے ہونوں کو جنبش دی۔ اشتیاق کے ہاتھوں وہ اس کے سامنے جھک گیا۔ میک کا ایک لفظ سننے کے لئے وہ آئکھیں پھاڑ کراہے دیکھنے لگا۔ لیکن ایمرالڈانے اس سے کہا۔ "تم ایک قاتل ہو!"

جنون اور جوش کی کیفیت میں پاوری فرولونے اسے اپنے بازدوں میں سمیٹ کرایک خوناک قبقہ لگایا۔ "ہاں تم ٹھیک کہتی ہو۔ اگر تم جھے ایک غلام کی حیثیت سے قبول نہیں کرتی ہوتو پھر میں تمہارا آقابن جاؤں گا۔ میں نے ایک خفیہ جگہ کا انظام کرر کھا ہے۔ میں تمہیں وہاں گھییٹ کرلے جاؤں گا۔ تمہیں میرے سامنے چلنا پڑے گا۔ ورنہ جلاد تمہارا مشتمرہے۔ یا مرجاؤیا میری بن جاؤ۔ پاوری کی بن جاؤ' راہب کی بن جاؤ۔ اس قاتل کی بن جاؤ۔ آج بی کی رات سے میری بن جاؤ۔ یا جھے چوم لو۔ یا جھے چومنے دو۔ میرا بسر قبول کرویا قبر۔ "غصے اور ہوس سے اس کی آئیس بھٹ رہی تھیں۔ اس کے بے قرار ہونول نے ایرالڈا کے گلے کو چوم چوم کر سرخ کرویا تھا۔ وہ اس کے بازدؤں میں تلملا رہی تھی۔ پھردہ چخ اٹھی۔

"درندے جھے مت کاٹوادہ کتا گذا اور گھناؤنا۔ پادری جھے جانے دوورنہ میں تہمارے گندے بال نوچ کر تہمارے چرے پر پھینک دول گ۔" پادری فرولو کا چرہ فق ہوگیا۔ اس نے اے اپنے بازوؤں کی گرفت سے نکال دیا اور اسے دیکھنے لگا۔ ایم الڈانے سمجھا کہ دہ جیت گئے ہے۔ "میں تہیں کہ چکی ہوں کہ میں فوہیں کی ہوں۔ ہاں میں فوہیں سے محبت کرتی ہوں۔ فوہیں جو خوب صورت ہے۔ پادری تم بوڑھے اور بدصورت ہو! دفع ہو جاؤ۔" کرتی ہوں۔ فوہیں جو خوب صورت ہے۔ پادری تم بوڑھے اور بدصورت ہو! دفع ہو جاؤ۔" پادری فرولونے اس قیدی کی طرح چنے ماری جے گرم لوہے سے داغ دیا گیا ہو۔ "انجھا تو پھر مرحاؤ۔" اس نے دانت پہنے ہوئے کہا ایم الڈانے اس کے چرے کا خوف ناک آٹر دیکھا۔ اور بھا گئے کی کوشش کی لیکن فرولونے اسے پکڑلیا۔ اور کمسٹیتا ہوا رولاں ٹاور تک لے گیا۔ اور پھرایم الڈانے اس کے چرے کا خوف ناک آٹر دیکھا۔ اور بھرایم الڈانے میری بنوگی؟"

"میں۔"اسنے چیخ کر کھا۔

"كودلى- كودل" بإدرى فرولو چيا- "جيس لزكى آهي اينا انقام بورا كرلو-" اس كمح

ايمرالدان محسوس كيا عيد كسى بديون والے سخت باتھ نے اس كى كهنى تقام لى بـــاس ہاتھ کی مرفت آبنی تھی۔ پاوری فردلونے چیچ کر کہا۔ "اسے پکڑلوں یہ مفرور جیسی لاکی ہے۔ اسے جانے نہ دینا میں ابھی سیاہیوں کو ہلا کرلا تا ہوں۔ تم اسے بھانسی پر چڑھتے ہوئے دیکھو گی۔"ایمرالڈانے کو ٹھڑی کے اندر سے خوفناک قبقے کی آواز سی۔وہ ایک مضبوط ہاتھ کی مرفت میں تھی۔ قریب ہی سے آتی ہوئی گھوڑوں کی آواز اس نے سی پاوری اس سمت بھاگا۔خوف اور دہشت سے ہانیتے ہوئے ایم الڈانے خود کو اس اہنی گرفت سے چھڑانے کی کو مشش کی کیکن وہ کامیاب نہ ہوسکی۔ پھروہ دیوار کے ساتھ گریڑی۔ اور موت کے لیمے کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے ایمرالڈانے زندگی کی خوب صورتی 'جوانی کے محسوسات' منلے آسان محبت اور فوبیں اور ماضی کی ہرخوشکوار چیز کو بیا دار پھراس نے پادری کو دیکھا جو جلاد کو بلانے کیا تھا اس آبنی گرفت ہے نجات حاصل کرنے کے لئے وہ پوری قوت سے المحنے لکی توخوفاک قبقے کے ساتھ کسی نے کہا۔ "آبا وہ تمیں بھانسی پر چڑھا دیں گے۔" ایمرالڈا جو تھک چکی تھی جو مزاحت میں ناکام ہو چکی تھی۔ اس نے کمزور اور ڈھیلی آوا زمیں اس سے پوچھا۔" آخر میں نے تہمارا کیا بگاڑا ہے۔" تارک الدنیا جھڑوں بوڑھی چیخے گئی۔ ''دختر مصر منتم کھانسی پرچڑھوگ۔ میں خوشی ہے تبقیے لگاؤں گی۔'' لاا پمرالڈانے بوڑھی سے پھردہی سوال پوچھا۔ '' آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ مجھے یہاں سے جانے رے۔ " بو ژهمی اس کی التجاوک کو سن ہی نہ رہی تھی وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن کمہ رہی تھی۔ "میری بمی ایک بیٹی تقی.. چھوٹی سی پیاری سے۔ "پھرا بمرالڈانے دیکھا کہ وہ نیم تاریکی میں کسی چیز کو چوم رہی ہے۔ "ہاں... بیاری سی بچی۔ اسے خانہ بدوش اٹھا کرلے گئے تھے۔ مجھے خانہ بدوشول سے نفرت ہے...تم بھی خانہ بدوش ہونا۔ میری بیٹی کی عمراس وفت تماری عمر جننی ہوگی۔ پندرہ برسوں سے میں اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ پندرہ برس سے میں موت سے بدتر زندگی گزار ری ہوں۔لعنت ہوان خانہ بدوشوں پر سنا ہے وہ بچوں کو بھون کر کھا جائے ہیں۔ اگر تہمارے سینے میں دل ہے تو ذرا سوچو کہ جھے پر کیا گزر رہی ہوگی۔"بیہ کمہ کربوڑھی نے خوف ناک قبقہہ لگایا۔ "اے خانہ بدوش ماؤ! تم نے میری پچی کو کھایا آج میں تمہاری بیٹی کو میانی کے بھندے کے سیرد کردول گی۔" پوپیٹ رہی تھی۔ ایمرالڈا گھڑسوا روں کے قدموں کی چاپ سن رہی تھی۔جو قریب تر آتی جا رہی تھی۔اس نے گڑگڑا کر کہا۔ "بزرگ خاتون 'جھ پر رحم کرو' جھے یہاں سے فرار ہونے میں مدودو۔ وہ آرہے ہیں۔ کیا تمہارے سینے میں دل اور دل میں رحم نہیں ہے۔ کیا تم مجھے اپنی آ کھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھنا برداشت کرلوگی۔"

" بجھے میری بنی واپس دے دومیں تہہیں آزاد کرددل گا۔ "بوڑھی عورت نے کہا۔ ایمرالڈا کو جانے کیا یاد آیا کہ بے اختیار اس نے چیچ کر کہا۔"ہم دونوں بدقسمت ہیں۔ تم ایم بنی کی تلاش میں ہو۔اور میں اپنے والدین کی تلاش میں ہوں۔ کاش…"

پی بین ما ملال بین ہو۔ اور بیل ہے و الدین کا میں موق اس بیانی کیفیت اس پر غلبہ حاصل
ابور هم عورت کا جسم کا نپنے لگا۔ وہ یوں بولنے گئی۔ جیسے ہزیانی کیفیت اس پر غلبہ حاصل
کر گئی ہو۔ "میں ایک گنگار عورت ہوں۔ انہوں نے مجھ سے میری بیٹی چیس لی تھی وہ خانہ
بروش تھے۔ یہ دکھے اس چھوٹی می تھیلی میں اس کی ایک جوتی ہے جسے میں نے پندرہ برسوں
سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اگر مجھے پہتہ چل جائے کہ میری بیٹی ونیا کے دو سرے سرے پر
سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اگر مجھے پہتہ چل جائے کہ میری بیٹی ونیا کے دو سرے سرے پر
ہمی ہے تو میں وہاں اس کی تلاش میں پہنچ جاؤں گ۔" اپنے کمزور اور ہڑیوں بھرے لرزتے
ہوئے ہاتھ میں جوتی کیوے وہ کا نہتی جا رہی تھی۔ ایم الڈا نے اس جوتی کو دیکھا تو چیخ کر کھا۔
"یہ جوتی مجھے دکھاؤں۔"

"اوہ میرے ندا۔" ایم الڈائے کا پنتے ہوئے اپنے گلے میں نکتی ہوئی تعویز نما چھوٹی ک تھیلی کو کھول کر اس میں سے سبزرنگ کی جوتی نکال۔ منھی می جوتی۔ جو بو ژهمی عورت والی جوتی کا ہی دو سرا پاؤں تھا۔ بو ژهمی وہ جوتی دکھے کر چینی۔ "میری بٹی ...!" وہ اس کی طرف لیکی۔ ایم الڈائے بھی چیخ کر کما۔ "میری ای ... اوہ میری ای۔" ان دونوں کے در میان لوہ کی سلانھیں تھیں۔ "اوہ بید دیوار" بو ژهمی چیخی "اپنی بٹی کو دیکھ رہی ہوں۔ مگر اسے اپنی آخوش میں نہیں لے سکی۔ اوہ میری بٹی۔ جمھے اپنا ہاتھ دے دو۔" ایم الڈانے اپنا ہاتھ آپی ماں کی طرف بھیلا دیا۔ بو ژهمی اسے دیوانہ وار چوسے گلی۔ دونوں کانپ رہی تھیں۔ دونون خاموش تھیں۔ دونوں کی آئھوں سے بیوں آنسو بہہ رہے تھے جیسے کسی تاریک راست میں ہارش ہو رہی ہو۔ بو ژهمی عورت کے دل کے اندر مایوس نے پیچھے پندرہ پرسوں میں جدائی کی جو دیوار کھڑی کردی تھی وہ دیوار آنسووں کے اس طوفان کے آگے گرتی چلی جا دہی تھی۔

اچانک بوڑھی عورت جوش اور جذبے کے ساتھ اٹھی۔ اور پوری قوت کے ساتھ لوہے کی سلاخ کواین طرف تھینچنے لکی۔اس وقت وہ ایک شیرنی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔بوڑھی عورت کی جدوجمد رائیگال نہ گئی۔ اور چند منٹول میں پرانے زنگ خوردہ لوہے کی پرانی سلاخیں کھڑکی سے باہرنکل گئیں۔ دو سرے نیجے اس نے اپنی بیٹی کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ كركها۔ "ميرے ساتھ آؤ۔ ميں تنہيں زندہ بچالوں گ۔" اس نے ايمرالڈا كو يوں اينے بازوؤل میں اٹھالیا۔ جیسے وہ جوان لڑکی نہ ہو۔ بلکہ چند برس کی بڑی ہو۔ وہ بار بار اسے چوم ری تقی جانے بے کراں مسرت سے بردبرا کر کیا کمہ رہی تقی۔ "میری بٹی...میری بٹی... خدا نے مجھے میری بیٹی دے دی۔اس نے پندرہ برس تک اسے مجھ سے دور رکھا۔اور اب اسے دونوں جہاں کی خوب صورتی بخش کر مجھے لوٹا دیا ہے میری بیٹی کو خانہ بدوشوں نے نہیں کھایا۔ اب تو مجھے خانہ بدوشوں سے محبت ہو گئی ہے۔ آہ۔ میں کتنی بر قسمت ہوں کہ اپنے دل کی آوازنه من سکی۔ تم جب بھی یہاں ہے گزرتی تھیں۔ تنہیں دیکھ کرمیرا ول دھڑک اٹھتا تھا۔ کیکن میں اینے دل کی آوا زنہ سنتی اور تنہیں خانہ بدوش سمجھ کر تنہاری موت کی دعا کیا كرتى تقى- آه! تم مجھے كتنا ظالم سجھتى ہوگى- بين نا؟ ميرى بيارى مم كيا جانو ميں تم سے كتنى محیت کرتی ہوں۔ میں تنہارے لئے پندرہ برس تک آنسو بہاتی رہی۔ میرا سارا حسن۔ تیری جدائی میں آنسوؤں میں بہہ کیا۔" وہ ایمرالڈا کے رخساروں مونٹوں اور بالوں کوچوم رہی تھی۔اس کے جسم کواپنے ساتھ جھینج کرخوشی سے کانپ رہی تھی خود ایمرالڈا کے لرزتے ہوئے ہونٹ بار بار ایک عجیب نرمی اور سوز کے ساتھ امی ای پکار رہے ہتے۔ بوڑھی کہہ ر ہی تھی۔ "ہم یمال سے چلے جائیں مے۔ رئیمیز میں میری چھوٹی می جائداد ہے۔ تہیں تو ر میز کا تصبہ یاد بھی نہ ہوگا۔ تب تم چند مہینوں کی تھی۔ آہ جب میں اپنی بیٹی کے ساتھ واپس ر میز پہنچوں گی تو وہاں کے لوگ کتنے جران ہوں مے۔" ایمرالڈا جذباتی لیجے میں کر رہی تھی۔"امی ایک بردی ہمدرد خانہ بدوش عورت تھی۔جس نے میری پرورش کی تھی۔ وہ پچھلے برس مرکنی اس نے مجھے میہ تعویز نما تھیلی دی تھی۔ اور وہ بار بار مجھے تاکید کیا کرتی تھی کہ اس تھیکی میں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے۔اسے بھی اپنے مکلے سے نہ ایارنا۔ بیہ تھیلی تنہیں تہاری ماں سے ملوا دے گی۔" بوڑھی ماں اپنی بیٹی کی شیریں آوا زس کراس پر وا ری صدیے جا رہی

تھی۔ وہ ہنس رہی تھی۔اپی بیٹی کے مل جانے پر خوشی سے بچوں کی طرح تالیاں بجارہی تھی۔ کیکن ان کی مسرت کے میہ کمیے عارضی اور ناپائیدا رہتے۔ وہ بیہ بھول ہی چکی تھیں کہ سرکاری بیادے ایم الڈاکی تلاش میں بیں گھوڑوں کی ٹاپ س کرایم الڈانے کما ''امی۔ مجھے بچالو'وہ مجھے پکڑنے کے لئے آرہے ہیں۔"بوڑھی عورت کا بوڑھا اور سوکھا ہوا چرہ جو ابھی خوشی ے کھلا ہوا تھا۔ اچانک اس کا رنگ زرد ہوگیا۔ "ادہ میرے خدا۔ بیر کیا ہو رہا ہے۔ میری بکی تم سے کیا قصور ہوا کہ وہ تمہاری جان کے دریے ہیں۔"لاا بمرالڈانے روہاتس آواز میں کها۔ "امی مجھے خبر نہیں۔ وہ مجھے موت کی سزا سنا چکے ہیں۔ مجھے بچالو۔...وہ آرہے ہیں ای ... جھے بچالو۔" چند منٹول تک بو ڑھی عورت ساکت و صامت کھڑی رہی۔ پھروہ سرملا کر بولی۔ "دنتیں میہ نہیں ہوسکتا۔ تم خواب دیکھ رہی ہو۔ میں اپنی اس بیٹی کو پھر کیسے جدا كرسكتى ہول جو پہلے ہى پندرہ برس كے بعد مجھے ملی ہو۔ اوہ ميرے خدا۔ يہ كيمالمحہ ہے كياتم اسے جھے سے پھرچھین لوگے۔ جبکہ وہ بردی ہو چکی ہے۔جوان اور بے پناہ خوب صورت ہے وہ کس طرح میری بیٹی کو میری آنکھول کے سامنے ہلاک کرسکتے ہیں۔"ای وفت انہوں نے تحمی کی آواز سنی۔ ' بہناب اس طرف چلئے۔ پادری فرولونے یمی پہند بتایا تھا۔'' بوڑھی چیخنے کلی۔ "بھاگ جاؤ میری بیٹی۔ واقعی وہ تنہیں ہلاک کرنے کے لئے آرہے ہیں۔"پھراس نے خود ہی اینے آپ کو سنبھالا دیتے ہوئے کہا۔ دونہیں ٹھہرجاؤ۔ باہرتو روشن ہے تم پکڑی جاؤ گ- تم اس کونے میں چھپ جاؤ۔ جب وہ آئیں سے نویس ان سے بات کول گ۔ میں ا نہیں کہوں گی کہ تم فرار ہو چکی ہو۔ "اس نے جلدی سے ایمرالڈا کو ایک تاریک کونے میں چھیا دیا۔ باہرسے یادری فرولو کی آوا زسنائی دی۔ دوکیپٹن فوہیں اس طرف مجرمہ اس طرف ہے۔" کیپٹن فوہیں کا نام من کرا پمرالڈا چند قدم آگے برسے آئی۔ لیکن بوڑھی ماں نے اسے کا۔ "وہیں کھڑی رہو۔ سامنے نہ آنا..." کیپٹن فوہیں نے بوڑھی عورت کے پاس پہنچ کر کها۔ "ہم ایک چریل کی تلاش میں ہیں جے ہم نے پھانی دبی ہے۔ سا ہے وہ یمال چھیی موئی ہے۔" بوڑھی مال نے ایمرالڈاکی موجودگی سے صاف انکار کردیا۔ وہ بوری کوسٹش کر ربی تھی کہ اس کے چرے کے آٹا رہے اس کے جھوٹ کا بول نہ کمل جائے۔ اس کی استقامت اور چرے کے تاثرات سے ایک بار تو سرکاری پیادے اور کیپٹن فوہیں کویہ یقین

## kutubistan.blogspot.com

الكياكه ايمرالدًا يهان نهين ہے۔ اور وہ وہاں سے چلے محتے۔ ايمرالدُا كونے ميں كھرى فوہيں کی آواز من کربے قرار ہو رہی تھی۔ ابھی فوہیں اور سرکاری بیادے گئے ہی تھے کہ ایمرالڈ ا نے بے اختیار ہو کر فوہیں کو پکارنا شروع کردیا۔ فوہیں تو جا چکا تھا۔ مگرا یک دوسرا سرکاری بیا دہ موجود ت**ھا۔ بو ڑھی عورت نے لیک کراین بیٹی کو اینے بازوؤں میں لے لیا۔** وہ نہیں ج**اتی** تھی کہ ایمرالڈا کی کوئی آواز بھی من لے۔ گراس کی تمام احتیاط دھری رہ گئی۔ سرکاری پیاو وہاں پہنچے گیا تھا اور اس نے ایمرالڈا کو بھی و مکھے لیا تھا۔ بو ڑھی ماں کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بھی اپنی بیٹی کو بمبھی سرکاری پیا دوں کو دیکھے رہی تھی۔ پھر وہ چین۔ ''بیہ میری بیٹی ہے۔ یہ میری بیٹی ہے۔ '' سرکاری پیا دے نے کہا۔ ''مجھے افسوس ہے لکین میں مجبور موں۔ بادشاہ کا فرمان ہے کہ آسے بھائسی دے دی جائے۔ میں علم کی تعمیل ہے کیسے انکار کرسکتا ہوں۔"ایمرالڈا اب بھی آہستہ آہستہ فوہیں کا نام جپ رہی تھی۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ جب وہ ایمرالڈا کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھے تو ہوڑھی عورت جیخ اتھی۔"خدا کے لئے شریف انسانو میری بات سنو بیہ میری بیٹی ہے۔ یہ میری بیٹی ہے جو گم مو کئی تھی۔ سیاہیوتم مجھ پر ہیشہ مہوان رہے ہو۔ جب بجے مجھے یا کل سمجھ کر مجھ پر پھر پھینکا كرتے تھے تو تم ہى شرير بچوں سے ميرى جان بچايا كرتے تھے۔ آج مجھ پر ظلم كيوں تو ژرہے ہو۔ بیر میری بیٹی ہے۔ اسے مجھ سے مت چھینو عمیرے دوستو سوچو تو میں سمجھتی تھی کہ میری بیٹی مرچکی ہے۔ لیکن آج رات مجمزہ ہوا۔خدا مجھ مہریان ہوا اور اس نے میری کھوئی ہوئی بیٹی مجھے لوٹا دی۔ پندرہ برس تک میں خدا کے حضور گڑ گڑاتی اور آنسو بہاتی رہی ہوں۔ اور پھر خدانے میری دعا منظور کرکے جھے میری بیٹی دے دی۔ تم جھے اس کی جگہ لے جاؤ۔ ذرا سوچو تو۔ ابھی اس کی عمر بی کیا ہے۔ مرف سولہ برس۔ اسے زندہ رہنے دو کہ بیہ سورج کی کرنوں سے نما سکے۔ شریف انسانو۔ ہمیں جانے دو۔ ہم یمال سے دور چلے جاتے ہیں۔"وہ رو رہی تھی۔ ہاتھ جوڑرہی تھی۔ آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی حالت کا اندا زہ کیسے لگایا جاسکتا ہے۔ جو اس بوڑھی ماں کے ول پر گزر رہی تھی۔اسے کون تحریر کرسکتا ہے۔جب جلاداور سیابی نے ايمرالذا كو تكسينا شروع كيا تو بو ژهي عورت اپني بيني پر گريزي- ايمرالذا چخ ربي تقي- "امي-مجھے بچالو..." بوڑھی عورت اور ایمرالڈا کی حالت زار دیکھ کرجلاد کی آئھوں ہے بھی آنسو

#### بنے لگے!!

ایم الڈا چیخ رہی تھی۔ ''میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔''بوڑھی عورت کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ ایم الڈا کو اٹھا کر چل دیئے۔ بوڑھی عورت ایک لفظ کے بغیر جلاد کی طرف لیکی اور اپنے دانت اس کے ہاتھوں پر گاڑ دیئے۔ وہ دردسے چیخا۔ پیادوں نے آگے بردھ کربوڑھی کو پرے ہٹایا۔وہ گر پڑی۔ جب وہ اے اٹھانے لگے تووہ مرچکی تھی!!

☆

جب قاسمیڈونے ایمرالڈا کی کوٹھڑی کو خالی دیکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچنے لگا۔ جس کو بچانے کے لئے اس نے اپنی جان کی بازی لگادی تھی۔ وہ غائب ہو چکی تھی۔ جب نوٹرے ڈیم میں سرکاری پیادے ایم اللہ ای تلاش میں پہنچے تو بسرے قاسمیٹد کو پھے خبرنہ ہوئی کہ ان کی اس تلاش کا مقصد کیا ہے۔ بلکہ وہ خود ان کے ساتھ مل کرا پمرالڈا کو تلاش کرنے لگا۔ جب ناکامی نے اسے مایوس کردیا تو اس نے سراٹھایا۔ ایک ایک واقعہ اسے یاد آ ماگیا کہ سس طرح بإدری فرونونے ایمرالڈا کو اغوا کرانے کی کوشش کی تھی۔ س طرح وہ اس کے مرے میں چوری چھپے آیا تھا.. تا سمیڈو کا ذہن تلخ سپائی کو محسوس کرنے لگا تھا اور پھراس شنے دیکھا کہ پادری فرولوجنوبی ٹاور کی طرف جا رہاہے۔اس کا سرجعکاہے۔وہ اپنے خیالوں میں مگن ہے۔ قاسمیٹواسے دیکھتا رہا۔ بھر آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل دیا۔ پادری فردلو ے چند کزکے فاصلے پر کھڑے ہو کر قا ممیڈو نے بیچے دیکھا۔ اور پھرجو پچھے اس نے دیکھا وہ نا قابل برداشت تفا۔ جلاد ایمرالڈا کے مگلے میں رسہ ڈال چکا تھا۔ پھراس نے دیکھا کہ کس طرح جان کنی کے عذاب سے وہ جم وہرا تنرا ہو کر محنڈ ا ہو گیا ہو گا۔ جو پھولوں کی طرح نا ذک تفا- دہشت سے قاسمیڈد کی آئکھیں پھٹ سنی ایمرالڈا کو پھانسی دی جا چکی تھی۔ دہشت اور غم کے اس المناک ملحے میں قاسمیٹونے پادری قردلو کو خوفناک انداز میں ہنتے دیکھا۔ وہ یا گل ہو کر آگے برمعا۔ وہ سب مجھ سبھے چکا تھا۔ اس نے یادری کو زور سے دھکا دیا... اور یادری مرتا موا ... بان بچانے کے لئے ایک برتا لے کے ماتھ زمین اور آسان کے ساتھ لنگ حمیا۔ مدد کے کئے پادری فرولونے اپنا دہشت زدہ چرہ اوپر اٹھایا اور اس نے قاسمیڈو کو ويكصابو غاموش كمرا تغايه

قا ممیڈہ چاہتا تو اپناہاتھ بڑھا کراہے اوپر کھنے سکتا تھا کیونکہ وہ اس کے ہاتھ کی رسائی ہیں تھا۔ لیکن اس نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوا را نہ کیا۔ پاوری فرولواب ہا پنچے لگا تھا۔ موت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک ہار اس نے پنچے چوک کی طرف دیکھا۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن اپنی آواز کو دیا لیا۔ پاوری فرولواور قا سمیڈہ۔ دونوں کی خاموشی معنی فیز تھی۔ پاوری فرولونے ہاتھ پاؤل مار کراپئی جان بچانے کی کوشش کی۔ لیکن اسے جلدی اندازہ ہوگیا کہ پرنالہ کمزور ہے اور خود اس کی آئھوں کے سامنے جو پچھ بھی تھا پھڑکا بنا ہوا نظر آرہا تھا۔ زمین پھر پلی تھی اور اس کے سرکے اوپر پھڑ سامنے جو پچھ بھی تھا پھڑکا بنا ہوا نظر آرہا تھا۔ زمین پھر پلی تھی اور اس کے سرکے اوپر پھڑ جیسے چرے والا۔ قا سمیڈہ چپ چاپ آنسو ہما رہا تھا۔ چوک میں کتنے ہی لوگ جمع ہو کر اسے دیکھ درہے تھے۔ لوگ چہ میگوئیاں کر دے تھے کوئی اس کی مدونہ کرسکتا تھا۔

قا سمیلا کی آنگھیں مسلسل آنسو ہما رہی تھیں۔ غصے اور مایوی کے عالم میں یاوری فرولو نے ایک بار پھرپوری کوشش کرکے پر نالے پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کا انجام قریب آچکا تھا کوئی چیز اس کا بوجھ اٹھانے پر آمادہ نہ تھی۔ اس نے آنگھیں بند کرلیں۔ اور پھر قاسمیلونے کھلی آنگھوں کے ساتھ اسے زمین کی طرف گرتے ہوئے دیکھا۔ بادری فرولو کا جسم پھر بلی زمین سے کمرا کریاش یاش ہوگیا۔

قا تمیڈونے آنکھیں اٹھا کردو مری طرف دیکھا۔ مردہ ایمرالڈا کا جسم بھانسی کے رہے ہیں جھول کھا رہا تھا۔ قاسمیڈو کی پچکی بند ہو گئی اور اس نے چیچ کراپنے آپ سے کھا۔"آہ۔ ہروہ چیز نتاہ ہو گئی۔جس سے میں نے محبت کی تھی۔"

۔ شام کے دفت جب سرکاری بیا دے بادری فرولو کی لاش اٹھا کرلے گئے تو قاسمیٹرونوٹرے فیم سے غائب ہو ممیا۔ اس حادثے کے بارے میں مدتوں تک لوگ خیال آرائی کرتے رہے۔ توہم پرست لوگ اس واقعہ کی نت نئی آولیں کرتے ہتھے۔

پینری کرینگوئر بکری جال کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پچھے برسوں کے بعد اس نے ایک المیہ نگار کی حیثیت سے بڑا نام کمایا۔ یوں فلسفہ ون تقمیر کیمیا سازی میں ناکامی کے بعد اس کو بھی کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب ہوا۔ کیپٹن فوہیں بھی بالا خرابیخا انجام کو پہنچا۔ اس نے شادی کرئی۔ پادری فرولو' ایمرالڈا کی موت کے بعد۔ قاسمیڈو بھی کسی کو دکھائی نہ دیا۔

جس دن ایمرالڈ اکو پھائی دی گئے۔ اس شام کو رواج کے مطابق اس کا مردہ جم مونٹ فاکین کے تہہ فانے بیں ڈال دیا گیا۔ یہ تہہ فانہ پیرس کی دیوا رول کے باہر تھا۔ یہ پندرہ فٹ اونچا تیس فٹ چوڑا اور چالیس فٹ لمبا تھا۔ اس کا دروازہ آئنی زنجیوں سے بند کیا جا آ تھا۔ یہ ۱۳۲۸ء میں تغیر کیا گیا تھا۔ پندرہویں صدی کے آخر میں اس کے شہتیروں کو گئی کھا تھا۔ دنجیوں کو ذنگ لگ گیا تھا۔ ستونوں پر کائی جم گئی تھی۔ قاسمیڈو کی گم شدگ اور دیکا تھا۔ زنجیوں کو زنگ لگ گیا تھا۔ ستونوں پر کائی جم گئی تھی۔ قاسمیڈو کی گم شدگ اور ایمرالڈ اکی موت کے ڈیڑھ ہرس بعد اس تہہ فانے میں پچھ لوگ ایک لاش نکالی گئے۔ یہاں لاوارث اور معتوب لوگوں کی لاشیں رکھی جاتی تھیں۔ جس شخص کی لاش نکالی گئے۔ بادشاہ نے اس کے ور ٹاء کی درخواست منظور کرکے اس کی با قاعدہ تدفین کی اجازت دے۔ دی تھی۔ ان لوگوں نے تہہ فانے میں ایک عجیب منظرو یکھا۔

دوانسانی ڈھانچ ایک دوسرے کے ساتھ بول جڑے ہوئے ہے جیے ایک دوسرے کے ساتھ بول جڑے ہوئے ہے جیے ایک دوسرے کا تھا۔ ابھی تک اس جسم سے ریشی کپڑے کی ساتھ بغلگیر ہو رہے ہوں۔ ایک ڈھانچہ عورت کا تھا۔ ابھی تک اس جسم سے ریشی کپڑے کی بیٹ کچھ دھیاں لیٹی ہوئی تھیں۔ سبز مکول والی ایک چھوٹی ہی تعویز نما تھیلی اس کے گلے میں بڑی تھی۔ تھیلی اتنی حقیراور کم مابیہ تھی کہ جلادنے بھی اسے اتارنا قبول نہ کیا تھا۔ دو سرا ڈھانچہ مرو کا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کی ریڑھ کہ ہمی اسے اتارنا قبول نہ کیا تھا۔ دو سرا ڈھانچہ مرو کا تھا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کی ریڑھ کی ہٹری دہری ابھری ہوئی ہے۔ اس ڈھانچ نے عورت کے ڈھانچ کو اسپنے با ذووں میں تحق کی ہٹری دہری ابھری ہوئی ہے۔ اس ڈھانے بھی دو سری سے چھوٹی تھی اس کی گردن پر ایسا کوئی نشان نہ تھا۔ جس سے یہ سراغ ملتا کہ اسے بھانی دی گئی تھی۔ دہ یہاں آیا اور مرگیا تھا۔ جب انہوں نے اس ڈھانچ سے علیمدہ کرنے کی کوشش کی جے اس نے جب انہوں نے اس ڈھانچ سے علیمدہ کرنے کی کوشش کی جھے اس نے

قام رکها قا اوه می کا صورت اعتباد کرے زمین پر بھر کیا!

# kutubistan.blogspot.com







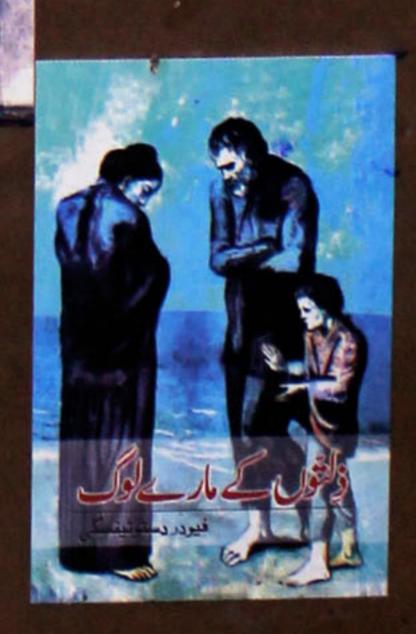

فكسش ها وس فكست بيد و قال مور، باكتان



